نام نہادموحدوں نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیے کیے خوفناک عقائد اختیار کیے؟ "باب العقائد والکلام" میں آج ہے 90 سال پہلے ان مراہ کن عقائد کوطشت ازبام کیا گیا

ملقب

01110

تالفوتحقيق

امام اہلسنت میردوین وملت اعلیٰ حضرت مولانا مفتی الشاہ احمد رضا خان علیہ الرحمۃ الرحمٰن

تعلیقات وحواشی اجهار هسین قادری

المنج كتنبه نوريه رضويه وكؤريه ماركيك محرفي

نام نہادموحدوں نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیے کیے خوفناک عقائد اختیار کیے؟
"باب العقائد و الكلام" میں آج ہے 90 سال پہلے ان مراه كن عقائد كوطشت ازبام كيا ميا

ملقب بہ



21770

تاليفريخين

امام ابلسنت مجدّد دين وملت اعلى حضرت ولانا مفتى الشاه احمد رضا خان عليه الرحمة الرحم<sup>ا</sup>ن

> تعلیقات وحواثی اجمل حسین قادری

الله من كانبالوكيد رصوبين وكلومياركيد والمائية

## عرضِ ناشر

الصلوٰة والسلام عليك يا رسول الله وعلى 1 لك واصحا بك يا حبيب الله اما بعد!

کتاب ہذا ملقب بہ "کمرائی کے جھوٹے خدا" عرصہ چودہ سال قبل بغیر تعلیقات و حواثی کے استاذ العلماء حضرت علامہ مناظر اسلام مولانا محمد عبدالرشید قادری رضوی جھنگوی دام اقبالہ نے جھنگ سے شائع کرایا۔اور اس کے حواثی بہنام "المصمام الرضویی اعناق الوہابیہ" کا ذکر بھی فرمایا۔ واللہ اعلم ورسولہ۔ اس خدمت عالیہ کوسر انجام دسینے میں کیا موافع ور چیش ہوئے۔ الغرض عرصہ سے خواہش تھی کہ کتاب مع حواثی کے شائع ہو مکر اس کے آثار واشتہار نظر ندآئے تھے۔

محذشة عشرہ بندہ داتا محمر میں حاضر ہوا تو عزیزم اجمل حبین قادری ہے ملاقات ہوئی تو انہوں اس کتاب کے تعلیقات وحواثی کے مبیطہ صفحات کی زیارت کرائی تو اس کے مزید سے مزید اشارات وتحقیقات پڑھنے کا تجسس ہوا۔ پڑھتا ممیا تو دل باغ باغ ہوتا ممیا۔

آ فرین آ فرین! بلاضرورت حاشیہ قطعاً نہ پایا اور اس باہمی ربط بھی نہایت ہی مناسب تعاقبل اس کے کہ بیس اس کی اشاعت کی خدمت کرنے کے لئے ان سے کہتا انہوں نے خود ہی کہا کہ بیر آ پ ہی شائع کرائیں۔

الحد لله! مجھے نہایت بی خوثی ہوئی کہ امام اہلست کا عرصہ 90 نمال سے لاجواب رسالہ مع تعلیقات و حواثی کے جارے ادارے کو شائع کرنے کا شرف حاصل ہوا۔

''گر قبول افتد ز<sub>ه</sub>ےعز وشرف'

انيس احمدنوري

(جمله حقوق كمپوزنگ، تعليقات وحواشي تجق ناشر محفوظ بير)

نام کتاب باب العقائد والکلام (۱۳۳۵ه) نومرای کے نحصو نے خدا" (۱۳۳۵ه)

تنقيد وتنظيم لمام المست مولانامفتي الشاه احمد رضا خان عليدالرحمة الرحمن

تعليقات وحواشي محمداجمل حسين قادري رضوي

استاذ العلماء حضرت علامه مولانا ابوالضياء محمر عبدالرشيد قادري

رضوى دامت بركاتهم العاليه (قطب آبادشريف جهنگ)

تقريظ مولانا محمه ظفرالله عطاري دام اقباله

پروف ریڈنگ مولانامحمداکمل حسین رضوی

اشاعت اول الرئيج الغوث شريف ١٢٣٨ هـ بمطابق 12 جون 2003 م

بروز جعرات

كمپوزنگ غلام محمد ياسين خال

ناشر اخمدنوری مکتبه نوربه رضوبه پان منڈی سکھر

ريه -/1**5**0/ روپ

ملنے کے دیگریخ

فون نمبر (۱) سن کتب خانه دکان نمبر 2 مرکز الاولیس سنتا ہوئل دربار مارکیٹ لا ہور 7247395

(٧) صبياء القرآن ببيك شنز مخفي عبش رود. لابور، منباع القرآن ببليكيشر انفلا فراد وبالأركزي

(۳) مسلم كتابوى دربار ماركيث لاجور

(۷۷) مكتبه نبوية سخنج بخش روڈ لا ہور

(۵) كتبه امام احدرضا خان جنوبي كيث غله منذى سابيوال

(4) بوئے رضالا ئبرىرى A-335سيلائٹ ٹاؤن جھنگ

(4) فكررضا لا بمريرى B-32 ملك منير رودْ حافظ سريث شفيع ثاوَن سانده لا مور

#### https://archive.org/details/@madni\_library-

#### شهرخیال

| صغخبر | عنوانات                          | نمبرشار |  |
|-------|----------------------------------|---------|--|
| 13    | <b>ہ</b> ر بی <sub>ہ</sub> تشکر  | 1       |  |
| 14    | تقريظ                            | 2       |  |
| 15    | سر محدایی باتنیں                 | 3       |  |
| 19    | حمدِ باری تعالیٰ                 | 4       |  |
| 20    | تعريف توحيد                      | 5       |  |
| 21    | مقدمہ ازامام ایکسنت              | 6       |  |
| 28    | فلاسفه ليے كوخدا كہتے ہيں        | 7       |  |
| 29    | تعليقات وتحقيقات                 | 8       |  |
| 33    | چند فلاسنروں کی تاریخ            | 9       |  |
| 37    | فلاسغهاور متكلمين كااختلاف       | 10      |  |
| 38    | عقيده بإطلبه                     | 11      |  |
| 42    | چندفلسفیوں کا حال و مقام         | 12      |  |
| 43    | فلفه کے رد میں اکا ہر کی کتب     | 13      |  |
| 45    | فلفه كرديس علائ المسنت كى تصانيف | 14      |  |
| 58    | باب فلاسغه کے حواثی              | 15      |  |
| 59    | و آربیالیے کوخدا کہتے ہیں        | 16      |  |
| 62    | تعليقات وتحقيقات                 | 17      |  |
| 64    | آ ربیہ کے مشہور دسائل            | 18      |  |
|       |                                  |         |  |

## شرف نسبت

المسلوّة والسلام على سيد المرسلين وعلى اله وصحبه واولياءِ امته وعلماءِ المستنة الجمعين اما بعد!

احقر کتاب بندا کے تعلیقات وحواشی کی کاوش باسعادت کو امام اہلسنت اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت مولا نامفتی الشاہ محد احمد رضا خان علید الرحمة الرحمٰن کے نام نامی کے ساتھ معنون ومنسوب کرتا ہے۔

جن کی محبت اور تعلیمات سے نہ جانے کتنے کم کردہ راہوں کوراہ مستقیم ملا اور دین و نیا کی کامیابیوں سے جمکنار ہوئے اور ہوں سے۔

اور جن کی تحریک و ترغیب سے اس خطه عرضی کو یہود و نصاری وہنود کی غلامی سے آزادی ملی۔

اور جن کی تحریرات سے اپنے تو اپنے غیر متلاشیانِ علم کو بھی علمی شہ پارے ملے ۔

اور جن کی محبت و اطاعت سے ہم جیسوں کو غلامی رسول مسلی اللہ علیہ وسلم کے سیجے اصول و قواعد کا سبق ملا۔

اورجن کی تغلیمات و فیوضات ہے ہم سیچ اور کیے غلام رسول ہے۔ اور جن کی نظرِ عنایت اور فیض سے بندہ ناچیز اس خدمت حقیقی کرنے کے قابل ہوا۔

زله رُبا چنستان رضویت اجمل حسین قادری رضوی 11 ربیج الغوث <u>1424ھ</u> بمطابق 12 جون <u>2003</u> ء بروز جعرات

| <del></del> |                                     |     |
|-------------|-------------------------------------|-----|
| 108         | نصاری ایسے کوخدا کہتے ہیں           | 40  |
| 110         | تعليقات وتحقيقات                    | 41  |
| 112         | عیسائیوں کے فرتے                    | 42  |
| 113         | عقيده تثليث كاآغاز                  | 43  |
| 115         | حضرت عيسلي المهه نهيس               | 44  |
| 115         | زبان یار من ترکی و من ترکی نمی دانم | 45  |
| 117         | عقیده کفاره                         | 46  |
| 118         | نصاری کی محتاخیاں                   | 47  |
| 121         | خلاف تهذیب کام                      | 48  |
| 122         | فاتحين عيسائيت                      | 49  |
| 126         | عیسائیت کے رومیں کتب                | 50  |
| 128         | باب نصاری کے حواثی                  | 51  |
| 129         | نیچری ایسے کو خدا کہتے ہیں          | 52  |
| 130         | تعليقات وتحقيقات                    | 53. |
| 131         | نیچری ند ہب کا آغاز                 | 54  |
| 134         | سرسید کی منزل                       | 55  |
| 136         | مسثرحالی اور چکژالوی ندہب           | 56  |
| 136         | سرسید کے عقائد                      | 57  |
| 138         | ندوة العلماء براعلى حضرت كى گرفت    | 58  |
| 138         | ہمہ یار∜ں ندوہ                      | 59  |
| 140         | ندوه كا استيصال                     | 60  |

| 65  | ويدكى حقيقت                      | 19 |
|-----|----------------------------------|----|
| 69  | آرىيەشرك بى                      | 20 |
| 72  | عقيده تناسخ                      | 21 |
| 73  | آ رہے کے مدِ مقابل مناظرین       | 22 |
| 75  | آ ریوں کا تعاقب                  | 23 |
| 83  | باب آربه کے حواثی                | 24 |
| 84  | مجوس ایسے کوخدا کہتے ہیں         | 25 |
| 85  | تعليقات وتحقيقات                 | 26 |
| 88  | رب تعالی کے بارے مجوسیوں کاعقیدہ | 27 |
| 89  | مجوس کی من محمرت شریعت           | 28 |
| 91  | مجوں کے عجائبات                  | 29 |
| 93  | باب بحوس کے حواثی                | 30 |
| 94  | يهودايے كوخدا كہتے ہيں           | 31 |
| 95  | تعليقات وتحقيقات                 | 32 |
| 96  | مملکت اسرائیل                    | 33 |
| 97  | ندجی ادب                         | 34 |
| 98  | یہود کے علماء بھی مسلمان ہوئے    | 35 |
| 99  | عقائد يهود                       | 36 |
| 100 | عبادت میں انفرادیت               | 37 |
| 105 | پہلاعلین حملہ                    | 38 |
| 107 | باب يهود كے حواثی                | 39 |

| 178 | رافضی کی وضاحت                    | 82     |
|-----|-----------------------------------|--------|
| 179 | شیعوں کے متعلق آئمہ شیعہ کے ارشاد | 83     |
| 182 | شیعه کی مشہوراتسام                | 84     |
| 184 | اعتقادات باطل                     | 85     |
| 188 | ز کو ہ کے منکر                    | 86     |
| 189 | يوهربية فرقه                      | 87     |
| 189 | كندهم جنس مامم جنس پرواز          | 88     |
| 190 | فرقہ ناصبیہ                       | 89     |
| 192 | پاکستانی ناصبیوں کی کہانی         | 90     |
| 197 | شیعهٔ مذہب کی ابتداء              | ' 91 ' |
| 198 | ہندوستان میں هیعت کی ابتداء       | 92     |
| 199 | شيعوں کی تو حيد                   | 93     |
| 201 | شیعه کا املی قرآن کہاں            | 94     |
| 201 | قرآن میں نقص کے قائل              | 95     |
| 201 | شیعوں کی تحریفِ قرآنی             | 96     |
| 202 | شيعول كى سورة فاتحه               | 97     |
| 202 | شيعه اور تويين انبيائے كرام       | 98     |
| 204 | مخضرعقا ئد ونظريات                | 99     |
| 205 | شیعوں کے وہم                      | 100    |
| 207 | یہود سے مشابہت                    | 101    |
| 208 | مجوں سے مشابہت                    | 102    |
|     |                                   |        |

| 142 | باب نیچری کے حواثی            | 61 |
|-----|-------------------------------|----|
| 143 | چکڑالوی ایسے کوخدا کہتے ہیں   | 62 |
| 144 | تعليقات وتحقيقات              | 63 |
| 145 | چکڑالوی ندہب کے بانی کا حال   | 64 |
| 147 | چکڑ الوی کا تعاقب             | 65 |
| 148 | باب چکڑ الوی کے حواثی         | 66 |
| 149 | قادیانی ایسے کوخدا کہتا ہے    | 67 |
| 152 | تعليقات وتحقيقات              | 68 |
| 152 | و هابیت کی بی شاخ             | 69 |
| 153 | اظهارنمك، طلالي               | 70 |
| 153 | ون _ٹو _تقری اپ               | 71 |
| 154 | تحريف قرآني                   | 72 |
| 155 | مرزا قادیانی کے خدائی دعوی    | 73 |
| 159 | کفار کی دوزخ سے نجات          | 74 |
| 160 | تهارے عاسب تمہارا تعاقب       | 75 |
| 160 | مرزائی سے مباہلہ              | 76 |
| 162 | مرزا قادیانی کے دُم چھلے      | 77 |
| 168 | رد مرزایت میں اہلست کی تصانیف | 78 |
| 173 | باب قادیانیت کے حواثی         | 79 |
| 174 | رافضی ایسے کو خدا کہتا ہے     | 80 |
| 177 | تعليقات وتحقيقات              | 81 |

|     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·      |          |
|-----|--------------------------------------------|----------|
| 243 | تحذير الناس كارد                           | 124      |
| 244 | بمانڈا پھوٹ کیا                            | 125      |
| 245 | ا پنا پرایا پہچان کر                       | 126      |
| 246 | قاديا نيول كاممنون ومفتكور                 | 127      |
| 246 | كل شئ ير جع الى اصله                       | 128      |
| 250 | ڈوب مرنے کی جگہ ہے دوستو                   | 129      |
| 252 | دیوبندیوں کے دوگروہ                        | 130      |
| 252 | حیاتی ومماتی کا باجمی ربط                  | 131      |
| 253 | د يو بند يوں کی تو حير                     | 132      |
| 254 | ا كابر ديوبند كى نظر ميں شيعه كا فرنہيں؟   | 133      |
| 256 | شرارت کی اور غائب                          | 134      |
| 258 | د يو بند يول كى شرارت برگرفت               | 135      |
| 260 | الله تعالى كے متعلق ديو بندي علماء كاعقيدہ | 136      |
| 262 | د يو بند يول كانيا خدا                     | 137      |
| 263 | د يو بنديت و ناصبيت                        | 138      |
| 264 | رسوائے زمانہ کتاب کا ٹائٹل                 | 139      |
| 264 | رشیدابن رشید کارد                          | 140      |
| 265 | یاب د بوبندی کے حواثی                      | 141      |
| 266 | غيرمقلداييے كوخدا كہتے ہیں                 | 142      |
| 269 | تعليقات وتحقيقات                           | 143      |
| 270 | خا کسارتح یک                               | 144      |
|     |                                            | <b>+</b> |

| 208     | نصاریٰ ہے مشابہت<br>فاتحین شیعت              | 103 |
|---------|----------------------------------------------|-----|
|         | فاتحين شيعت                                  |     |
| 1 -4- 1 |                                              | 104 |
| 212     | ر دشیعه میں کتب اہلسنت                       | 105 |
| 217     | باب رافضی کے حواثی                           | 106 |
| 218     | و ہالی ایسے کو خدا کہتا ہے                   | 107 |
| 221     | تعليقات وتحقيقات                             | 108 |
| 222     | تقويت الإيمان كتاب اورانكريز                 | 109 |
| 223     | و هابیوں کی تو حید                           | 110 |
| 224     | الهام رحماني يا الهام شيطاني                 | 111 |
| 226     | بكلمه ميں زيادتي                             | 112 |
| 226     | تخریفِ منفبی                                 | 113 |
| 226     | رسالت محمری کا انکار                         | 114 |
| 228     | غیرمقلدوں کے نبی                             | 115 |
| 232     | غيرمقلديت اورشيعت                            | 116 |
| 235     | رةِ وما بيت مين علمائے المسنت كى چندا ہم كتب | 117 |
| 237     | باب وہانی کے حواثی                           | 118 |
| 238     | دیوبندی ایسے کوخدا کہتے ہیں                  | 119 |
| 240     | تعليقات وتحقيقات                             | 120 |
| 240     | مدرسه دیوبند کے قیام کا مقصد                 | 121 |
| 241     | اقرار واعتراف                                | 122 |
| 242     | فتنه ديوبند كانقطه آغاز                      | 123 |

#### تجضور

تشکر چیش کرتا ہے۔

استاذ العلماء پیرطریقت رہبرشریعت استاذی حضرت علامہ مولانا الحافظ ابو الضیاء محمدعبدالرشید رضوی جھنگوی دا مت برکاتہم العالیہ

مهتهم وشيخ الحديث جامعه قطبيه رضوبيه قطب آباد شريف جعنك

راتم الحروف قبله استادمحترم كے حضور مسودة بذا لے كر حاضر خدمت ہوا تو آپ نے بوجہ ناسازى طبیعت و عدیم الفرصتی مكمل پڑھنے اور تقریظ لکھنے سے انكار فرمایا۔ بندہ كے اصرار كرنے پر چيدہ چيدہ مقامات سے پڑھ كرسانے كى اجازت پائى اور عرض كى كہ حضور كچھ نامناسب باتيں يا غلطياں ہوں تو تقییج فرما دیں۔

الغرض آپ نے ان حوالہ جات میں اضافہ فرماتے ہوئے فرقہ باطلہ کی اصل کتب بھی دکھائیں۔

ادر اس می کوسراہتے ہوئے فرمایا کہ اس کے پچھے جھے کا حاشیہ میں نے بھی لکھنے کا ادادہ کیا گر پیرانہ سالی اور تدریسی خدمت کے شغل مانع ہوئے لہذا میں تو اسے بھی کا فی و جامع سجھتا ہوں پھر بھی مزید تعلی ومشورہ کرتے ہوئے شائع کر دیں۔اور انشاء اللہ العزیز آئندہ ایڈیشن پر مزید اضافے اور حواثی لگانے کی سعادت حاصل کروں گا۔ راقم الحروف قبلہ استاذی کے اس عظیم تعاون و توشیح پر آپ کے حضور ہدیک

الله تعالى علمائے المست بالخصوص قبله موصوف پر دین و دنیا میں لاتعداد انعامات کا نزول فرمائے۔ آمین۔

> زلدر با چنستان رضویت اجمل حسین قادری رضوی

| 270   | اقرارغيرني                              | 145 |
|-------|-----------------------------------------|-----|
| 271   | مكغرالمسكمين                            | 146 |
| 271   | مشرقی کا انگریزوں کے سامنے عاجزی کا درس | 147 |
| 271   | جا ہل مشر تی                            | 148 |
| 275   | مودودیت (جماعت غیراسلامی)               | 149 |
| 275   | یبودی اور مودودی                        | 150 |
| 276   | مودودیت کی توحید                        | 151 |
| 276   | تو بین قانو بن خدا                      | 152 |
| 276   | توبين رسالت                             | 153 |
| 277   | تحريف قرآني                             | 154 |
| 277   | مودودی کا مسلک                          | 155 |
| 278   | مودودی کے خیالات کا مجموعہ تغییر قرآن   | 156 |
| 278   | سیدی مرشدی سے جواب میں                  | 157 |
| 278   | تعاقب                                   | 158 |
| 281   | توحيدي اور المسلمين                     | 159 |
| 283   | باب غیرمقلدیت کے حواثی                  | 160 |
| 286   | تنبیه از امام ابلست                     | 161 |
| 288   | رب تعالی کے بارے علمائے اہلسدت کے عقائد | 162 |
| 290 / | امام المسسنت كالمضمون ورياره توحيد      | 163 |
| 294   | كتابيات                                 | 164 |
| 303   | حفاظت ايمان كانسخه                      | 165 |
|       |                                         |     |

## مجھا بنی باتنی

سبحنک یا من تعالیٰ عما یقول المجسمه الظالمون علوا کبیرا ٥ صلی وسلم و بارک علی من اتانا بشیرا نذیرا ٥ داعیا الیک باذنک سراجاً منیرا وعلی اله و صحابه و اهلبیته و جماعته کثیرا کثیرا.

#### بعدوحمروصلوة

اسلامی عقائد میں پہلا عقیدہ توحید باری تعالی ہے جبکہ غیر اہلسنت تمام فرقے اللہ تعالیٰ کی ذات بے عیب کو معیوب جانتے ہیں، بے بس سجھتے ہیں معاذ اللہ اسے جموٹا مکار کہتے ہیں۔ بیدلوگ بھی دیگر کفار، دہریے، یہود و نصاریٰ، مجوس و ہنود، کی طرح جہنم کے مستحق ہیں۔

جب ان اسلامی فرقول سے رسالت مآ بسلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان و عظمت میں ان کے اکابر کی خلاف احتیاط عبارات اور گرفت کی اور انہیں توبہ کے لئے کہا تو انہوں نے اپنی ان عبارات کفریہ پر نہ تو فتو کی لگایا اور نہ ہی ان کفر بکنے والوں سے رجوع وگریز کیا۔ اور نہ انہیں ان عبارات کی وجہ سے کا فر و مرتد کہا۔ برعس اس کے تو حید تو حید کی رث لگانی شروع کر دی تا کہ عام لوگ ہماری ان عبارات پر گرفت نہ کریں۔

امام اہلست نے ان کی کتب سے اخذ کر کے یہ رسالہ عجالہ تحریر فر مایا۔
ان سب محرا ہوں کی محرابی کی وجہ یہ ہے کہ اس کی صفات عالیہ مقد سہ کو اپنی (بندوں) کی صفات پر تیاس کرتے ہیں۔ راقم الحروف نے کتاب ہذا ''محرابی کے حجوثے خدا'' کا بالنفصیل مطالعہ کافی عرصے سے کیا ہوا تھا۔ محراس کی حاشیہ آرائی کی وجہ کچھ یوں ہے کہ بندہ فرآوئی رضویہ شریف کی جلداول کا بالاستیعاب مطالعہ کر رہا تھا تو وجہ کچھ یوں ہے کہ بندہ فرآوئی رضویہ شریف کی جلداول کا بالاستیعاب مطالعہ کر رہا تھا تو ایک اہم سے اہم تر مسئلہ کی عبارت:

#### تقريظ

حضرت علامه مولانا محمد ظفرالله عطاری دام اقباله (جامعه رسولیه شیرازیه بلال عنج لا مور)

حامداء ومصلیا۔ بندہ نے زیرتسوید کتاب کو چیدہ چیدہ مقامات سے پڑھا۔ ماشاء الله برادرم موصوف نے بوی تحقیق وتبیین سے مناسب تعلیقات وحواثی سے مرصع کیا ہے۔

اور عامته المسلمین کے لئے یہ کتاب معلومات کاعظیم خزانہ ہے جس میں ان کتام فرقوں و غدا ہب کا اصل ماخذ ہشن ، کتب، بانیان اور ان کے عقائد پرسیر حاصل گفتگو کی ہے۔

الله تبارک و تعالی اس کتاب کو جو که تو حید رحمانی اور تو حید شیطانی میں واضح فرق دید شیطانی میں واضح فرق دکھا رہی ہے۔ اور تمام علم دوست حضرات کو اس کے بیجھنے کی تو فیق عطا فرمائے۔ آمین

برادرم موصوف اس سے قبل بھی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ کی کتب پرتسہیل و تحقیہ کی خدمت سے مشرف ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالی ان کو مزید سے مزید دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے اور ان کو نافع خلائق بنائے۔ قدمت کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے اور ان کو نافع خلائق بنائے۔ آمین بجاہ النبی الامین

محمدظفرالله عطاری 12 ربیج النورشریف 1424 ہ بروز جمعرات

''مسلمان کی تخصیص اس لئے کہ کافر تیم کا اہل نہیں اس کا تیم باطل ہے۔
اگر کافر نے وضو کیا پھر اسلام لایا ......لین تیم میں نیت شرط ہے اور نیت اللہ عزوجل کے لئے کافراہ جانتا ہی نہیں اس لئے نیت کیا کرے گا۔ کفر کہتے ہی اے ہیں اللہ سجانہ کو نہ جانے۔ تنیبہہ جلیل یہ بات ناواقف کی نگاہ میں بعید ہے اور اس کا بیان نہایت مفید ہے لہذا فقیر غفرلہ المولی القدیر نے اسے چند مختصر جملوں میں بیان کیا ہے۔ جن سے روش ہو کہ تمام کفار اگر چہ کلمہ گونماز گزار ہوں اللہ عزوجل کو ہرگز ہرگز نہیں جانے اور اس کو کی ایسانہیں جو اے بُرے بُرے عیب بڑے بڑے وہے نہ نہیں جانے اور اسے کوئی ایسانہیں جو اے بُرے بُرے عیب بڑے بڑے وہے نہ کی عجب اور میاری براطلاع لازم ہے تا کہ سلمان اس سے پر ہیز کرے اور اپنے رب کی عجب اور حمایت میں ان سے نفرت اور گریز کرے۔

باب العقائد والكلام (1335 هـ) تاريخی نام ''مراہی كے جمولے خدا'' (1335) تاریخی لقب

یدایک نہاہت مخفر محر انشاء اللہ تعالیٰ کمال مفید رسالہ ہے اگر کوئی سی عالم رسائل فقیر سے اس کے دعاویٰ کا بیان لے کر تفصیل دے اور موقع ہموقع مناسب فوائد کے اضافے سے اس کی شرح کھے تو ان تمام فرقوں کی دیمان تکفی کا بعونہ تعالیٰ کافی مسالہ ہے۔

پرنظرینی تو خیال ہوا کہ الحمد لللہ ، الحمد لللہ راقم الحروف اپنے محبوب کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی نظر کرم سے شنی ہے اور بفضلہ تعالی انشاء اللہ تعالی اس کے حضور دعا بلکہ اس کے فضل کرم سے الل سنت ہی رہے گا تو کیوں نہ کسی تی عالم سے معاونت کے کریے خدمت دینی کرنے کا شرف حاصل کرے۔ یہ

الغرض دوسی علاء کے تعاون وتعلیم سے میہ رسالہ نافعہ کمل ہوا اور انشاء اللہ العزیز اس میں کوئی قابل جنگ و قابل گرفت الفاظ نہ یا نمیں گے۔

اور بعد شکریدان دو علائے اہلسنت کا جن میں اول الذکر قبلہ استاذ محترم مولانا محمد عبدالرشید رضوی جھنگوی دامہ لطفہ جیئے حضور 28 صفر المظفر 1424 ھ بیطابق کیم می 2003ء بروز جعرات آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ اس کاوش کا ذکر سن کربستر استراحت سے اُٹھ بیٹھے اور بڑی خوشی کا اظہار فرمایا۔ ......

اور دوسرے میرے دوست حضرت علامہ مولانا محمد ظفر اللہ عطاری جنہوں نے اپنے تدریبی اوقات سے چند لمحات عنائیت کیے اور تھیجے وتقریظ فرمائی۔ جزاہم اللہ خیرا۔ فقاوی رضوبی شریف جلد اول میں مولانا محمد اسلم رضوی علیہ الرحمة کی زیرِ محمرانی لگائے محے حواثی سے بھی فائدہ اٹھایا میا ہے۔

مزید حواثی کی بجائے ہم نے ان ممراہوں کے ندہب کی ابتداء عقائد و نظریات لکھ کر قار کمین کی دلچیسی برقرارر کھنے کا سامان کیا ہے۔

عد حرتبول افتدز ہے عزوشرف

اس میں راقم کا کوئی کمال نہیں یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ وہ جب چاہہ جس کے چاہے جس سے چاہے اپنی جست قائم کرالے مالک ومولا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے مجھ جیسے پُر خطا سے نیکی کا کام لیا اور امید کی اللہ تعالیٰ میرے لئے بیسعادت ذریعہ نجات بنا دے گا۔ آمین اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے تقدق کتاب ہذا کو گم کردہ راہوں کے لئے ہدایت کا ذریعہ بنا دےگا۔

اس کتاب کا مسودہ و مبیطہ قلیل مدت بینی صرف ایک ماہ میں تیار ہوا۔ الحمد للد۔

جہاں کہیں بدندہبوں کی عبارات نقل کرتی پڑی وہاں پر اکثر مولانا کی جگہ مولوی لکھا ہے۔ رحمتہ اللہ علیہ یا مجدد ، القابات کو حذف کیا ہے کہ ہم نقل عبارت میں محصی ان کی تعظیم نہیں چاہتے۔ اعلیٰ حضرت کے متن کو بدستور رکھا ہے اور متن کے آخر

## جمر باری تعالی

خالق تجمی، کارساز تبھی، پروردگار بھی وہ جس کی ذات پردہ کشا، پردہ دار بھی ذکر خدائے پاک جو ہے جل شانہ تسکین روح مجمی ہے، دلوں کا قرار مجمی سب بیں ای کے علم سے دن ہو، کہ رات ہو شام خزاں ای کی ہے، مبع بہار بھی قدرت سے اس کی ، گرم سفر ہیں یہ مہر و ماہ موج سیم مجھی ہے رواں آبثار مجھی وابسته سب ہیں نظم قضا و قدر کے ساتھ کیل و نہار مجھی، روش روزگار مجھی كزتے ہيں اپنے حال ہيں سب بندگی پہ ناز ابل ہوں مجھی، زاہد شب زندہ دار مجھی مجھ سے گنہگار کو سخشش کی ہے امید اس سے کہ جو کریم ہے آمرزگار بھی

میں اور اپنی طرف سے اصابے کو تعلیقات و تحقیقات و تحقیقات و تحقیقات و تحقیقات اور حواثی کی اور حواثی کی است سے آخر میں اور حواثی کی است سرخیوں سے متاز کیا ہے۔ اور ہر باب کا حاشیہ اس باب کے آخر میں لگا دیا ہے۔

بندہ نے باہمی مشورہ دوستاں وعلاء سے کمال احتیاط سے مسودہ تیار کیا ہے۔ لہذا پھر بھی کوئی بات نازیبا ہو و قابل گرفت ہوتو ضرورا طلاع کریں۔ بصد شکریہ کہ بعد تحقیق کے آئندہ اشاعت کے لئے محفوظ رکھا جائے گا۔

محمد اجمل حسین قادری رضوی 12 رئیج النور 1424 هے بروز جمعرات

# كمرابى كے جھولے خدا

امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مجدد دین وملت مولانا بمفتى الشاه احمد رضاخان عليه الرحمة الرحمن

## 20 تعریف تو حبیر

لغت میں توحید کامعنی ہے ہے کسی شئے کو ایک جان کر اس پر سیم لگانا کہ وہ ایک ہے اور اصطلاح شریعت میں توحید کامعنی ہے۔اعتقے۔دعدم الشريك في الالوهيه وخواصها (شرح مقاصد جلد دوم ص 64) الوہیت اور اس کے خواص میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کے شریک نہ ہونے کا اعتقاد رکھنا الوہیت سے مراد وجود کا واجب ہونا ہے اور خواص الوہیت سے مراد وہ امور ہیں جو اس پرمتفرع ہوتے بین لینی اجسام کاخالق ہونا، جہاں کا مدبر ہونا، عبادت كالمستخن هونا \_

#### بسم التدالرحمٰن الرحيم

الحمد الذي هدانا الايمان واتا ناالقرآن والفرقان والصلوة والسلام الايمان الاكملان على من اعطانا العلم بربنا فصح لنا الايمان. وعلى اله وصحبه وتابعيم باحسان

جانا جس نے جانا اور جس نے نہ جانا وہ اب جانے کہ اللہ عزوجل کو جانا جمہ تعالی مسلمانوں کے ساتھ خاص ہے۔ کوئی کافر کسی قتم کا ہرگز اسے نہیں جانا کفر کہتے ہی جہل باللہ کو ہیں۔ یہاں ناوا تفول کو ایک شبہ گزرتا ہے۔ جس کا جواب کا شف صواب رافع حجاب والتو فیق من اللہ الوہا۔۔

#### <u>تقریرشبہ:</u>

ویسلکم قط قط متہیں خرابی ہوبی بن یعنی آ کے نہ برد مواستنا (متنیٰ قرار دینا) نہ گھڑو۔ رب عزوجل فرما تا ہے ولسن سالتھ من خسلق السموات والارض لیقولن الله اور اگرتم ان سے پوچھوکہ آسان وزمین کس نے بنائے ضرور کہیں گے اللہ نے اور کلمہ گوفرتوں میں جومرتہ ہیں۔ وہ تو نبی وقر آن بھی کو جانے قسال الله وقسال الرسول سے سندلاتے ہیں نمازیں پڑھتے روزے رکھتے ہیں۔ جیسے:

نیچری: نیچرسےنسبت رکھنے والا۔ سرسید احمد خان کے عقیدہ والا۔

قادیانی: مرزاغلام احمد قادیانی کونبی ماننے والا

وہائی: ابن عبدالوہاب نجدی کی نسبت سے وہائی کہلاتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے گتاخ ومنکر ہیں۔

رافضی: ان کوعرف عام میں شیعہ کہا جاتا ہے۔ بیہ خلفاء راشدین (ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثان غنی رضی الله عنہم) کوچھوڑنے پر رافضی کہلاتے ہیں۔

د یو بندی: بیفرقہ وہابیوں سے ہے۔

غیرمقلد: بیر چارفرقہ کے اماموں کی تقلید کے منکر ہیں۔ مراہ و ممراہ کر ہیں۔ خدلھم الله تعالیٰ اجمعین پھر کیونکر کہا جائے کہ بیراللدعز وجل کو جانتے بی نہیں۔

ہاں زے دہریوں کی نبیت یہ کہنا ٹھیک ہے کہ جواللہ تعالیٰ کو مانے ہی نہیں۔
تقریر جواب بعون الوھاب۔ قول وباللہ التوفیق ایجاب وسلب متناقش
(متعناد) ہیں جمع نہیں ہو سکتے وجود شئے اس کے لوازم کے وجود کا متفقیٰ اور ان کے نقائص ومنافیات (جس سے نفی ہوئی ہے) کا نافی (منکر) ہے کہ لازم کا منافی وجود ہو تو لازم نہ ہواور لازم نہ ہوتو شئے نہ ہوتو ظاہر ہوا کہ سلب بھی کے تمن طریقے ہیں۔
تو لازم نہ ہواور لازم نہ ہوتو شئے نہ ہوتو ظاہر ہوا کہ سلب بھی کے تمن طریقے ہیں۔
اول خوداس کی نفی مثلاً کوئی کیے انسان ہے ہی نہیں۔ دوم اس کے لوازم سے کسی شئے کی

نفی مثلاً کے انسان تو ہے لیکن وہ ایک ایس شے کا نام ہے جو حیوان ناطق نہیں۔ سوم ان کے منافات سے کی شے کا اثبات (Positive) مثلاً کے انسان حیوان ناہ ق یاصائل سے عبارت ہے ظاہر ہے کہ ان دونوں پچھلوں نے آگر چہ زبان سے انسان کو موجود کہا گر حقیقۂ انسان کو نہ جانا وہ اپنے زعم باطل میں کسی ایسی چیز کو انسان سمجے ہوئے ہیں۔ جو ہرگز انسان نہیں تو انسان کی نفی اور اس سے جہل میں یہ دونوں اور وہ پہلاجس نے سرے ہو انسان کا انکار کیا سب برابر ہیں۔ فقط لفظ میں فرق ہے۔ مولی عبر حیا کو جمیع صفات کمال لازم ذات اور جمیع عیوب و نقائص اس پر حال بالذات کہ عزوجیل کو جمیع صفات کمال لازم ذات اور جمیع عیوب و نقائص اس پر حال بالذات کہ کار حیال خواس کی کسی صفت کے مکر ہیں کہ نفس و جود سے انکار رکھتے ہیں۔

باقی سب کفار دوقتم اخیر کے منکر ہیں کہ کی کمال لازم ذات کے نافی یا کی عیب منافی ذات کے شبت ہیں۔ بہرحال اللہ عزوجل کو جانے ہیں وہ اور دھریے برابر ہوتے ہی لفظ وطرزا داکا فرق ہے۔ دھر یوں نے سرے سے انکار کیا اور ان قبریوں نے ایخ اوپام تراشیدہ کا نام خدا رکھ کر لفظ کا اقرار کیا مولی سجانہ و تعالی فرما تا ہے۔ ازئیست مین اتسخد الله ھو ، دیکھوتو وہ جس نے اپنی خواہش کو خدا بنالیا ولہذا آین کریہ لیقولن الله کے تمہیں (آخریس) ارشاد ہواقبل الحمد لله ھل اکثر ھم کریمہ لیقولن الله کے تمہیں (آخریس) ارشاد ہواقبل الحمد لله ھل اکثر ھم تم کہوجہ اللہ کو کہ اس کے منکر بھی ان صفات میں ای کا نام لیتے ہیں۔ اپنے معبود ان بہر اس باطل کو اس لائن نہیں جانے گرکیا اس سے یہ کوئی سمجھے کہ وہ اللہ کو جانے ہیں۔ نہیں باطل کو اس لائن نہیں جانے گرکیا اس سے یہ کوئی سمجھے کہ وہ اللہ کو جانے ہیں۔ نہیں نہیں بالے بین انگلیں دوڑاتے ہیں۔ جسے اور بہیرے سے معبود گھڑ لئے کہ ان ھی دو تو نہیں اپنی ہی انگلیں دوڑاتے ہیں۔ جسے اور بہیرے سے معبود گھڑ لئے کہ ان ھی

الاسسماء مسميتموها انتم واباء كم ما انزل الله لها من سلطن0 وه تو بزے تام ہیں کہتم نے اور تمہارے باپ دادانے دھر لئے اللہ نے ان کی کوئی سندندا تاری ہوئی اپی انکل سے ایک سب سے بری ہستی خیال کر کے اس کا نام الله رکھ لیا ہے حالانکہ وہ الله تبیس کہ جس مفات کی اُسے بتائے ہیں۔ الله عزوجل ان سے بہت بلندوبالا ہے تعالى الله عما يقول الظلمون علوا كبيرا ٥ سبحن الله رب العرش عما یه صفون ٥ رماید که بهال اکثر سے تفی علم فرمائی اقول اولاً دفع شبه کواتنا بی کافی که آخر بیان کے اکثر سے نفی ہے۔ جو اقرار کرتے تھے کہ آسان و زمین کا خالق اللہ ہی ہے معلوم مواكدان كااقرار باالله منافى جهل باالله اور جمار سالبه كليه كي نه فرمائ كا کہ بیمغہوم لقب سے استدلال ہوا اور وہ بھی نہیں اکثر سے نفی سلب جزئی ہوئی اور سلب جزئى سلب بى كولازم ب نه كداس كا منافى ثانيا اليي جكدا كثر بيتهم فرمانا قرآن عظيم كى سنت كريمه ب حالاتكه وه احكام يقيناً سب كفار يربي او كسما عهداً عهداً بعده فريق منهم بل اكثرهم لا يومنون ٥ فان اكثر كم فسقون ٥ ولكن الذين كفرو ايفترون على الله الكذب واكثرهم لايعقلون ولكن اكثرهم يجهلون ٥ يـر ضـونكم بافواههم وتابئ قلوبهم واكثرهم فسقون ٥ يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها واكثرهم الكفرون٥ كافرول كوفرماياان مي اكثر ايمان تہیں رکھتے ان کے اکثر فاس ہیں۔ان کے اکثر بے عقل ہیں۔ان کے اکثر جابل ہیں۔ان کے اکثر کافر ہیں۔ حالاتکہ وہ سب ایسے ہی ہیں ہوتمی یہاں فرمایا کہ ان کے اکثرنبیں جانے حالانکہان میں کوئی بھی نہیں جانتا یہاں تک کہ شیاطین کے بارے فرمايا يسلقون السمع واكثرهم كذبون النامي اكثرجموئ بير - حالانكه يقيناوه سب جموئے ہیں اور ان کے سوا اور آیات کثیرہ۔اب یا تو بیکداکٹر سے کل مراد ہے جيے بھی كل سے اكثر مرا دہوتا ہے۔كريمہ ومسايتب اكثسرهم الاظناكے تحت ميں

الله تعالىٰ اول وهله ثم رايت العلامه ابا السعود اشار اليه في ارشاد العقل والسليم حيث قال تخصيص اكثرهم للتلويح بما سيكون من بعضهم من اتباع الحق والتوبد

یہ تغیس اور حسن مسلک ہے۔ ابتدأ ہی میرا دل اسکی طرف مائل ہوا۔ پھر میں نے علامہ ابوالسعو دکوارشاد العقل وسلیم میں اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پایا جہاں انہوں نے فرمایا کہ خصوصبہت سے اکثر کفار کا ذکر اس کئے کہ ان میں سے بعض حق کی اتباع اورتو بہ کو یا لیس گے۔

مشركين كاجهل بااللدتواى كريمه عابت جس عان كاجان يرشبهي استدلال تفامد عيان توحيد بركلام فيجئ جن مين نصاري بهي باوصف تثيث اين آب كو شر یک کرتے ہیں اور شرع مطہر نے بھی ان کے احکام کواحکام مشرکین سے جدا فرمایا۔

0000

مدارك التزيل من بالمواد بالاكثر الجميع معالم المتزيل من باداد بالاكثرجميع من يقول ذلك شهاب على البيضاوى مي بهيخ ان الاكثر يستعمل بمعنى الجميع كما يردالقليل بمعنى العدم يعمل النقيض على النقيض حسن وطريقه مسلوكه اه

یعنی اکثر بمعنی کل ہے جیسے قلیل بمعنی معدوم استعال ہوتا ہے اور ایک نقیض کی مراد پر دوسری نقیض کومراد لینا اچھا اور مروج طریقہ ہے۔

اقول لكن لا شك ان منهم من لا يتبع ظنا و لا وهما و لاادنى شبهه انسما يتبع هوى نفسه عنادا استكبارا يعرفونه كما يعرفون ابناء هم٥ فلما جاؤهم ماعرفوا كفروابه فلعنة الله على الكفرين ٥ جحدوابها واستقنتها انفسهم ظلما وعلوا وقدسلفت الاية يعرفون نعمة الله ثم يسكرونها نعمة الله محمد صلى الله عليه وسلم قاله اهل عباس رضي الله تعالىٰ عنهما \_ ميں كہما ہول كيكن اس ميں شك نبيل كدان كے بعض ظن اور وہم اور کسی ادنی شبہ میں متلائبیں وہ تو قطعاً عناد اور تکبر کی بنا پر نفسانی خواہش کے پیروکار ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کووہ خوب جانتے ہیں۔ جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں اور جب انکی پہچان کے مطابق شریف ہوئے تو انہوں نے انکار کر دیا تو کافروں پر الله تعالیٰ کی لعنت ہے۔ نیز فرمایا انہوں نے ان کا انکار کر دیا باوجود یکہ دلی طور پر وہ یقنی سمجھتے تھے۔ یہ انکارظلم اور تکبر کی بناپر کیا۔ پہلے آیہ کریمہ گزری کہ اللہ تعالی کو پہچانتے ہیں اور پھراس کا انکار کر دیتے ہیں۔ ابن عباس کے قول کے مطابق نعمۃ اللہ رسے مرا دمحم<sup>صل</sup>ی الله علیه وسلم ہیں۔

اقول یا میر کہ ان میں سے جوعلم اللی میں ایمان لانے والے ہیں۔ ان کا التثناء فرمايا جاتا ك-وهو مسلك حسن نفيس ذهب اليه خاطرى بحمد

## تعليقات وتحقيقات

تحکمت، مسائل علمیہ میں غوروفکر، اشیاء کے حقیقی نفس الامری حالات معلوم کرنا،مبادی اورعلل (علت کی جمع) کا بفدر طافت بشریه معلوم کرنا۔

#### تاریخ فلسفه:

بقول عربی مؤرخ معودی کے ابتدا یونانی فلفه ایتمنز Ethense یم رائج فعالیکن بادشاہ آگئس نے اسے استحفر سے اسکندریہ اور روم کی طرف نتقل کیا اور بعد کوتھیوڈوسٹیٹس نے روم کے مدارس بند کر دیئے اور اسکندریہ کو یونانی دنیا کا تعلیمی مرکز بنا دیا۔ (ملخصا D.D.Lacture Marani & D.oleri. Suryani بنا دیا۔ (ملخصا Bristah University) یونانی فلفه سے متاثر ہوکر ناستک فرقہ (طحدوں کا گروہ) وجود میں آیا۔ اس کی نفسیاتی پرورش Groth ارسطاطالیس شاخ اسکندر افر دوی ایتمنز (یونانی مشہور فلاسنر جو کہ معلم اول کہلاتا ہے اور اسکندر کا استاد ومشیرتھا) میں 198ء سے کے کر 12ء تک دبیتا رہا۔

Analytig یا الحیال المحیات المحیات المحیات کے ابتدائی پانچ کتابوں پرشرص Meteorlogy فضائیات مابعد الطبعیات کے ابتدائی پانچ کتابوں پرشرص شامل ہیں اور مابعد الطبعیات بقیہ کتابوں و نیز رسائل روح وغیرہ کے خلاصے ہیں۔ اس کے بعد نوفلا طونی غد ہب کی بنیاد امویس ساکس نے ڈائی۔ اس کی با قاعدہ تحقیق وتعلیم آئینڈس کی آخری تین کتابیں ہیں۔ فی الحقیقت یہ کتابیں خلاصے کی شکل میں البعات ارسطوکے نام سے مشہور تھیں۔

فلاطبیونس کے کام کواس کے شاگرد فرفری یوس (م صور) نے جاری کیا

## فلاسفه ایسے کوخدا کہتے ہیں۔

جوصرف ایک عقل اول کا خالق ہے دوسری چیز بنائی نہیں سکتا تمام جزئیات عالم سے جائل ہے۔ اپنے افعال میں مختار نہیں اجسام کومعدوم (فنا کرنا، مٹانا) کر کے پھر نہیں بنا سکتا ولہذا حشر اجساد (روز حشر اٹھنا) کے منکر ہیں۔ آسان اس نے نہ بنائے بلکہ عقلوں نے اور ایسے مغبوط گھڑے کہ فلفی خدا انہیں شق نہیں کر سکتا ولہذا قیامت کے منکر ہیں۔ وغیرہ وغیرہ فرافات ملعونہ:

حاش للة سبحن رب العرش عما يصفون٥

0000

یوی مباحثہ)۔

پھر ڈیوڈورس، تھیوڈور ساکن ماپ سستاکی باری آئی۔ یہ دونوں ندہب و کتب فکر کا بانی تنے اور انطاکیہ سے متعلق تھی اور انطاکیہ کے بی ایک راہب مطوروس (آتش پرستوں کا پیشوا) نے تائید کی جو 428ء میں قسطیطیہ کا بشپ یابرا یادری بنایا گیا۔

سطوریوں کی علیحدگی پر مدرسہاڈیسہان لوگوں کا مرکز بن محیا تھا۔ جوایفیس کے فیصلوں کو سلم کرنے میں میں میں میں ہورے ہیں بادشاہ زینونے اس کو بندکر دیا۔ پھر سطوریوں نے نس میں مدرسہ کواز سرنو کھولا۔

جشنس نے ایکنز مداری کو 529ء میں بالکل بند کر دیا۔ 550ء میں مرحب نے جس نے مجوسیت سے سیحی فرہب اختیار کیا اور جونسطور یوں کا لطریق بن تھا۔ اس نمونہ پرسلوشیامین ایک مدرسہ قائم کیا کچھ عرصہ بعد ایران کے بادشاہ خسرونو شیروال نے خزستان میں جندشاپور کے مقام پرایک مجوی مدرسے کی بنیاد ڈالی۔ جہاں صرف یونانی اور سریانی کتابوں ہی کا درس نہ دیا جاتا تھا بلکہ ہندوستان سے آئی ہوئی فلفی اور سکی تحریرات کا پہلوی (ایرانی فاری زبان) یا قدیم ایرانی میں ترجمہ کیا گیا۔

بارسوما کا استاد الیس نے نس بس کے مدرسہ کو از سر نو کھولا یہ (ایس) مدرسہ اڈیسا کے آخری زمانہ بیس تفا۔ اس کے روشن ستاروں بیس سے تفا۔ اس نے فرفری ہوس کی ایسا غوجی کا سریانی بیس ترجمہ کیا۔ یہ کتاب ارسطوکی آرگین سے پہلے منطق کی مسلمہ کتاب تقی۔

روبس (انطاکیہ کا پاوری مشہور تھا) نے ایباغوبی کتاب اور ارسطوکی کتاب البصارت Hermeneutica۔ المغاطہ Soph Elench القیاس البصارت Analytica priora کی شرعیں کھی ہیں۔ اوراس نظام میں فلاطونی اور ارسطاطالیسی عناصر کے امتزاج کو پخیل کو پہنچایا اور ارسطو کے حکمی طریقوں کو رائج کیا۔ فلاطیوس نے مقولات ارسطو پر مخالفانہ تنقید کی محر فرفری یوس اور بعد کے نو فلاطونی ارسطوکی طرف لوٹے متاخرین میں اسے مصنف ''ایباغوجی'' مونے کی وجہ سے شہرت ہے۔ جو عرصہ تک ارسطوکی کتاب قانون منطق کے لئے مونے کی وجہ سے شہرت ہے۔ جو عرصہ تک ارسطوکی کتاب قانون منطق کے لئے میں مونے کی وجہ سے شہرت ہے۔ جو عرصہ تک ارسطوکی کتاب قانون منطق کے لئے میں مونے کی وجہ سے شہرت ہے۔ جو عرصہ تک ارسطوکی کتاب قانون منطق کے لئے میں مرا۔ اس نے اس فدم بیت پرستانہ المہیات کی بنیاد کا کام لیا۔

آخریں پروکلوں آتا ہے (م <u>1884ء</u>) یہ نوفلاطویت کا آخری برداوٹنی تمبع ہے جوادر بھی طور پر الہیاتی تھا۔ (ملخصاً وماخوذ فلسفۂ اسلام) اوری کمین نے قیصر یہ کے مقام پر ایک مدرسہ کی بنیاد رکھی۔ جو کہ اسکندریہ کے مدرسے کے خمونے پر تھا۔

کلیمنا اور اوری کیبی کے تحت سوال و جواب کی صورت میں تعلیم میں جو تمام کلیساؤل میں بطسے (اصطباغ عیسائی ند بہب کی ایک رسم جس میں بیچ کے پیدا ہونے پراس کی سر پر مقدس پانی کے چھینٹے ڈالے جاتے ہیں اور اسے عیسائی مان لیتے ہیں) کے تمام امیدواروں کو ہا قاعدہ طور پر تعلیم دی جاتی تھی۔ اس میں تو سیع کی گئی اور اس کو ان تقریروں کے اصول پر مرتب کیا گیا۔ جن پر فلاسفہ میوزم میں عمل کیا کرتے تھے۔ ان تقریروں کے اصول پر مرتب کیا گیا۔ جن پر فلاسفہ میوزم میں عمل کیا کرتے تھے۔ اس طرح فلسفی البیات کا ایک عیسائی مدرسہ کھل گیا۔ عدم مطابقت (باہمی) سے یہ معمولی استھی نظام تعطل کا شکار ہوا۔ شام میں انطا کیہ کے مقام پر پہلا مدرسہ ماکس کے ہاتھوں 270ء میں وجود میں آیا۔ بلاآ خر یہ بھی معدوم ہوگیا۔

زال بعدسریانی زبان بولنے والی جماعت نے ایک مدرسہ نس یانسنیس میں دریائے ما مگذونیس کے کنارے قائم کیا۔

مسحیت اور فلسفہ میں بیاشتراک ہوا کہ معاذ اللہ مسیح ابن اللہ ہے۔ (بحوالہ آر

200 بار اورطبیعیات کو 40 بار پڑھا۔ <u>334ھ 946ء</u> میں ہمدانی شیعہ شنرادہ سیف الدولہ نے دمشق پر قبضہ کرلیا تو فارا بی اس کے عل عاطفت رہنے لگا۔

وی اولیری فلسفۂ اسلام میں لکھتا ہے کہ اس زمانے میں اہل سنت توصاف طور پر فلسفے کے مخالف تنے۔ مختلف شیعی فرماں رواہی تھمت و فلسفہ کی سرپرتی کرتے تنے۔ (ص ۱۲۵ فلسفہ اسلام)۔

سیف الدولہ نے فزانہ عامرہ سے اس کا جار درہم یومیہ وظیفہ مقرر کر دیا کیونکہ فارائی نے اپنی ضروریات کو اتن ہی حقیر رقم تک محدود کر دیا تھا۔ (ابن خلکاں 3/A 10-369)

## چند فلاسفروں کی تاریخ:

علم منطق کا با ضابطہ اظہار سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوا۔ خالفین تو حید و رسالت کو عاجز و ساکت کرنے کے لئے انہوں نے بطور معجزہ استعال کیا۔ پھر ان علوم کو یونانیوں نے اپنایا۔ چنانچہ یونان میں بڑے رہے کے درج ذیل یہ یا چج فلفی گزرے ہیں۔

- (1) بندقیں <u>500</u> قبل میچ زمانہ داؤد علیہ السلام میں گزرا، حضرت لقمان سے علم و حکمت حاصل کرنے کے بعد یونان داپس آحمیا۔
  - (2) فيأغورس بدامحاب سليمان عليدالسلام كاشاكرد تغار
- (3) ستراط بی نیآغورس کا شاگرد تھا۔ بنوں کی پرستش سے مخلوق کورد کئے اور دلائل کے ساتھ خالق باری کی طرف توجہ دلانے پر بادشاہ وقت نے تید کرا کے زہر دلایا۔
- (4) افلاطون میمی فیاغورس کا شاگرد تھا اور خاندان اہل علم سے تھا۔ ستراط کی موجودگی میں قریب قریب ممنام سار ہا اور اس کے بعداس نے اپنا نام بیدا کیا۔

6ویں صدی کے نسطوری سکالرز میں پال فارس بھی ہے جس نے منطق پر ایک کتاب تصنیف کی تھی اور اسے شاہ خسرو کے نام سے معنون Dedacate کیا۔ بیرکتاب ایم لینڈ کی اینلٹیکا سریکا Analerty syrical میں شائع ہو چکی ہے۔

جارج 686ء میں عربوں کا بشپ بنایا کمیا تھا۔خود ایسیس ساکن بلاکا شاگرد تھا۔ اس نے ارسطو کی کتاب منطقی آرکیون کا پورا ترجمہ کیا ہے اور دیگر تراجم مقولات ، الصبارت القیاس برکش میوزیم میں محفوظ ہے۔

جنیس نسطوری عیمائی نے فرفری ہوں اور ارسطوکی کتب کے تراجم کے بعد کولس، دمشی کی سوما اسکندر فردری کی شرح جالینوں، دیوں، کورس پال ساکن احینا اور بقراط کی بیشتر تصانیف کا سریانی میں ترجمہ کیا۔ اس کے بیٹے اسحاق نے بھی ارسطو کے الروح Deaninaa کا ترجمہ کیا۔ اس کے ہم عصر مصنفین و نہا۔ یا ایس اور ایزود و نہانے ارسطو کے منطق آرگینن کی شرح کھی۔ 12 ویں صدی میں دیو نیوسلوس ابن نہانے ارسطو کے منطق آرگینن کی شرح کھی۔ 12 ویں صدی میں دیو نیوسلوس ابن صدی کے اوائل میں یعقوب ابن شکا کوآتا ہے یہ مکالمات کے مجموعہ کا مرتب ہے۔ صدی کے اوائل میں یعقوب ابن شکا کوآتا ہے یہ مکالمات کے مجموعہ کا مرتب ہے۔ مریانی کے فلفی مصنفین کا سلسلہ تیرہویں صدی عیسوی میں گری گرے

سریانی کے قلم مصنفین کا سلسلہ تیرہویں صدی عیسوی میں گری گر ہے۔
ہارہبرئس یا الوالفرج پرختم ہوتا ہے۔جس کی کتاب قر اُت العیون،منطق کا مجموعہ ہے۔
جس میں ایساغوجی اور ارسطو کے مقولات وغیر ہا کتب کا خلاصہ ہے۔ زبدۃ الحکمت اور
الشغل الشاغل کے نام سے بھی چندا کی گراہ کن مواد ہیں۔

کندی کے بعد اسلافی فلفے کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے بعد سب سے بڑا فلفی محمہ بن محمہ بن طرفان ابونفر الفارانی (1) م <u>339</u>ھ ہے۔ یہ ترکی النسل تھا اور شیعت کی طرف فاصا رجحان تھا۔ فارانی عیسائی طبیب متابن یونس سے منطق کی تعلیم طامل کرتا رہا اور فلفہ میں اس قدر دلچیں رکھتا کہ اس نے Deanema کتاب کو

پھر چوتھی صدی چجری ہیں شاہ منعور ابن نوح سامانی کی درخواست پر حکیم ابو نصر فارا بی نے ان کومرمنع ومہذب کر سے معلم ٹانی کا لقب حاصل کیا۔

سلطان مسعود نے شیخ الرئیس ابوعلی ابن بینا التوفی 427ھ/ 1037 م کو اپنا وزیر بنا کر تصافیفِ فارانی سے اقتباس کرا کے کتابیں لکھوائیں۔سوءِ اتفاق کہ اس جا نکا ورمغزی کے بعد کتب خانہ نذر آتش ہو گیا تو این بینا محافظِ علوم بن محے۔ چنانچہ اب جو پچھے ہے ای کی محنت کا ثمرہ ہے۔

اس کے بعد ابو محد اندلی و محد ذکریا بازاری صاحب تصانیف کثیرہ التونی 320 ھ/ 932ء نے بھی چوتھی صدی ہجری میں اس بودے کو پروان چڑھانے میں کسرا شاندر کھی۔

پانچویں مدی ہجری اور اس کے بعد امام ابو حامد محمد ابن غزالی التونی 505 مدی ہجری اور اس کے بعد امام ابو حامد محمد ابن ارشد التونی 1198 م، امام نخر الدین رازی التونی 606 مرہ ابن تیمید الحرانی 768 مرہ مجم الدین فجوانی، ابن سہلان اور افعنل الدین خوجی وغیرہم نے ان فنون میں نئ نئ ہار کیاں پیدا کیں۔ ابن خلدون نے ان تمام حصرات کا تذکرہ بر سے عمدہ بیرایہ میں کیا ہے۔

اس کے بعد نصیر الدین محقق طوی ، قطب الدین رازی ، صدر الدین شیرازی ، مدر الدین شیرازی ، مدر الدین شیرازی ، ملا جلال محقق دوانی ، ملامحود جون بوری صاحب شمس بازغه و فرائد وغیر ہم نے اس فن کو چار چاند لگائے۔ یہاں تک کہ سلاطین مغلبہ کے عہد میں عرب وجم کے اہل فضل و کمال کا ایک جم غفیر تھا۔ (بحوالہ خون کے آنسوص 40 - 38)۔

#### ابن سینا:

 (5) ارسطاطالیس نیخو ماخوش کا بیٹا تھا اور صاحب المنطق کے لقب سے مشہور ہوا۔

بعد کے سارے فلا سفہ ارسطاطالیس بی کے رہین منت اور خوشہ چیں ہیں۔

ان پانچ کے بعد دوسرے درج پر" تالیس المطلی" ماحب فیٹا نحورس" ذی مقراطیں" اور "اکسا نحورس" ہیں اور ارسطوک کتابوں کے شارح ہونے کی حثیت سے حسب ذیل نوفلنی مشہور ہیں۔

(۱) تاؤ فرسلس (۲) اصطفن (۳) لیس یخی بطریق اسکندریه(۲) امونیوس (۵) سلیقوس (۲) شاؤن (۷) فروریوس (۸) فاصطوس (۹) افرود کیل در در کیل در کیل

یونان میں بعض دوسر بے فنون کے بھی بڑے بڑے کاملین گزرے ہیں مثلاً بقراط و جالینوں علم طبیعات و طب میں ہیں۔"اقلیدی" علم ہندسہ میں" ارشمیدی" علم الاذائر میں" بطلیموں" اور" دیوجائس کلبی" علم المناظر والحجوم میں آپ اپی نظیر ہتے۔ مسلمان بادشاہوں میں سب سے پہلے عباسیہ خاندان کے خلیعہ ٹانی ابوجعفر منصور نے علم فقہ کے ساتھ" قلسفہ" " منطق" اور" بیئت" کو بھی حاصل کیا۔

ال كے كاتب عبداللہ ابن المقع الخطيب الغارى مترجم "كليلہ و منہ" نے ارسطوكي حسب ذيل تين كتابيں عربی ميں ترجمہ كر كے منطق كے لقب سے شهرت حاصل كى۔

(۱) قاطیعوریاس (۲) ارمنیاس اور (۳) انولوطبقا

خاندان عبای کا ساتوال نامور خلیفہ مامون الرشید 198 میں جب تختِ خلافت پر بیٹا تو اپنے ذوق کی بنا پر ان فنون کی طرف متوجہ ہوا۔ چنانچہ مامون کے کلفتے پر قیمرروم نے امسطوکی کتابول کا ذخیرہ بھیج دیا۔ (وزیر جمال الدین تفطی نے اخبار الحکماء بیں اس کی تفصیل درج کی ہے)۔

نفس الامرمیں کوئی چیز ان کے یہاں معتبر نہیں ہے۔ (ماخوذ مفتاح الفلاح)۔ سوفسطا سیدکی وجہ تشمیہ:

سوف کامعنی علم اور تحکمت ہے اور اسطا کامعیٰ جعلی اور غلط ہے اور اس سوفسطا سے سفطتہ مشتق ہے۔ جس کامعنی الی دلیل جو وہمیات اور مفکوک قضایا ہے مرکب ہو حاصل کلام یہ کہ اس فرقہ کا بیانام اس لئے رکھا حمیا کہ اس فرقہ کی بنیاد ہی جعل سازی وہم اور شک پر ہے۔ (ناخوذ ایسناً)

#### لطيفيه:

ابوالقاسم بنی حکایت کرتے ہیں کہ ایک سونسطائی مخص کی مشکلم کے پاس آیا اور پھومناظرہ کیا۔ ان عالم نے کس سے کہہ دیا کہ اس خص کی سواری کہیں لے جاؤ۔ جب وہ سونسطائی باہر آیا تو اپنی سواری کونہ پایا۔ عالم کے پاس کیا اور کہنے لگا کہ میری سواری چوری ہوگئ۔ عالم نے جواب دیا کہ یہ کیا عالم کے پاس کیا اور کہنے لگا کہ میری سواری چوری ہوگئ۔ عالم نے جواب دیا کہ یہ کیا کہتے ہو۔ شایدتم سواری پر نہ آئے ہو گے۔ اس نے کہا کیوں نہیں۔ عالم بولے پچ بولو۔ وہ کہنے لگا میں اس امر کا یقین کرتا ہوں۔ عالم نے بار بار کہنا شروع کیا کہ یاد کر لودوہ کہنے لگا آپ کیا فرماتے ہیں ہے کھ یاد کرنے کی بات نہیں۔ بھوکو کامل یقین ہے لودوہ کہنے لگا آپ کیا فرماتے ہیں ہے کھ یاد کرنے کی بات نہیں۔ بھوکو کامل یقین ہے کہ میں سوار ہوکر آیا ہوں۔ عالم نے کہا پھر تم کو کر دوگی کرتے ہو کہ اشیاء کی کوئی حقیقت نہیں کیونکہ حالیت بیداری اور حالیت خواہب کیاں ہے۔ سوفسطائی لا جواب ہوا اور اینے نہ ہب سے رجوع کیا۔

## فلاسفه اورمتكلمين كااختلاف:

فلاسفہ کے نزد کیک ہرجم ہیولی اور صورت سے مرکب ہے۔ جبکہ ان کے نزد کیک جزء لا یتجری باطل ہے۔ متعلمین کے نزد کیک ہرجم اجزاء لا یتجری سے مرکب ہے۔ اس کے پیلے ہوئے جہالت کے سیلاب کو بجہ الاسلام امام محمد محمد خزالی رحمتہ الله علیہ نے ردکا۔ (456ھ/505ھ)۔ م

## چند دیگر ذرائع:

عبداللہ بن میمون نے ایک جماعت بنائی اور اس کا قائد خود بنا اور اپنے ساتھیوں کوفری میں منظم کیا۔ بعد میں ساتھیوں کوفری میں منظم کیا۔ بعد میں سید میں منظم کیا۔ بعد میں سید مدارج و میں۔

### رسائل اخوان الصفا:

ان کی تعداد 51 ہے۔ یہ رمائل کلکتہ میں طبع ہو چکے ہیں۔ اس خیم مجو ہے ۔ یہ مائل کلکتہ میں طبع ہو چکے ہیں۔ اس خیم مجو ہے ۔ کہ اپنے اجزا کو پروفیسر De-Trasy نے 1878ء سے 1872ء سے 1870ء تک اپنے تیمرے کے ساتھ شائع کیا ہے اور 1876ء میں 1879ء میں میکرو کارمی (عالم کیسر) اور مائکروکارمی (عالم صغیر) کے ناموں سے اس مجوعہ کے ظلامے شائع ہوتے کہیر) اور مائکروکارمی (عالم صغیر) کے ناموں سے اس مجوعہ کے ظلامے شائع ہوتے دے۔ اس کے ساتھ ابوسلیمان دے۔ اس کے ساتھ ابوسلیمان محمد ، ابوالحی الزنجانی ، ابواحمد الممر جانی اور العونی شریک تھے۔

یہ رسائل جدیدنظریات تو پیش نہیں کرتے۔ بلکہ صرف اس مواد کو پیش کرتے ہیں جواس وفتت رائج تھا۔

اسلامی ادوار میں فلاسفہ کا عروج مرف دوسوسال تک رہا۔ 1000 سے
1200 م تک اس کے بعدزوال پذیر ہوتا میا۔

سوفسطایہ حقائق کے جوت فی نفس الامر کے منکر ہیں اور جوت علی حسب الاعتقاد کا اعتراف و اقرار کرتے ہیں اور ان کا بیازیم ہے کہ تمام اشیاء اعتقاد کے تالع ہیں۔ اگر کسی شی کوئم جوهراعقاد کرلوتو وہ جوہر ہے عرض مجھ لوتو عرض ہے حادث مجھ لوتو مادث، قدیم مجھ لوتو قدیم ہے۔ حاصل کلام یہ ہوا کہ ہرشکی اعتقاد معتقد کے تالع ہے۔

امام غزالی علیہ الرحمۃ نے تہافتہ الغلاسفہ لکھ کر ایوان فلاسفہ کو کمل تاہ کر دیا پھر تقریباً 100 برس بعد ابن رشد کی تہافتہ النہافہ سے پھر اٹھے کھڑا ہے۔

ڈاکٹر ڈی اولیری لکھتا ہے کہ ابن سینا مشرقی فلاسٹروں میں آخری ہے اس
کے بعد طوی کا نمبر ہے۔ دو وجوں نے مل کر ایشائی اسلامی مما لک میں فلنے کا خاتمہ کر
دیا ہے۔ اول توبید میں برعتوں ہے بہت بی زیادہ وابستہ ہو گیا تھا اور اس لئے رائخ
العقیدہ الل سنت و جماعت کی نظروں میں بدنام تھا۔ دوسر نے ورشیعی فرقوں نے جن
میں تمام غالی فرقے وافل ہیں۔ جوزیادہ تر فلنے کے مطالع پر متوجہ تھے۔ ماتمل اسلام
کے چندا سے فرہی نظریات کو افتیار کر لیا تھا۔ مثلاً تنائح وغیرہ جو تکمی تحقیق کے لئے معز
سے۔قدیم تر زمانے میں نوافلا طونیت میں بھی اس تنم کے دبھانات پیدا ہو گئے تھے۔
مقدیم تر زمانے میں نوافلا طونیت میں بھی اس تنم کے دبھانات پیدا ہو گئے تھے۔

ابن رُشد (930ھ 595ھ) الل مغرب میں ایوروز کے نام سے مشہورہ۔ عربی فلاسفہ میں سب سے بڑا اور تقریباً آخری فلفی تھا۔ اس کے زیادہ مداح یہودی تھے۔ 16 ویں صدی میں اس کے فلفہ کا تطعی زوال ہوجاتا ہے۔ فلسفیول کے چندگروہ:

عنادىيە عندىيە لادرىيە بىي فلاسغە مىس سونطائىيۇرقد كے نام بىل \_

## فلاسغه كاعقيره باطله:

عرض: فلاسفہ کہتے ہیں کہ بُولا ہجری باطل ہے۔ اگر باطل مانا جائے اور ہیولی اور صورت کی قدامت باطل کر دی جائے تو اسلام کے زدیک اس میں کیا پُرائی۔ ارشاد: اگر بُولا ہجری نہ مانا جائے تو ہولی اورصورت کے قدم کا راستہ کھلے گا۔ ان دلائل فلاسفہ کا اُٹھانا پھرطویل وعریض مباحث چاہے گا۔ اس لئے ہمارے علمانے اسے دلائل فلاسفہ کا اُٹھانا پھرطویل وعریض مباحث چاہے گا۔ اس لئے ہمارے علمانے اسے سرے بی سے روفرما دیا۔ عمر بیشمن روز اول باید۔ دین اسلام میں ذات وصفات اللی

کے سواکوئی شے قدیم نہیں۔ رب العزت فرماتا ہے۔ بدید السموات والارض نیاپیدا فرمانے والا آسانوں اور زمین کا اور صدیث میں ہے کان الله ولم یکن معه شیسے ازل میں اللہ تھا۔ اور اس کے ساتھ کھے نہ تھا۔ غیر خدا کی شے کوقد یم مانتا بالا جماع کفرہے۔

عرض: باری تعالی کاعلم قبل محلوقات فعلی تفاوه کس صورت سے تھا۔

ارشاد: بیلفظ آپ نے فلاسفہ کا کہا کہ وہ علم الی کونعل وانفعال کی طرف منتسم کرتے ہیں اور مسلمانوں کے نزد کیک اللہ انفعال سے پاک ہے اور علم الی صورت سے منزہ جیسے اس کی ذات کی کنہ کوئی نہیں جان سکتا۔ یو ہیں اُس کی صفات کی۔

فلاسغه نے جو کہا کہ علم نام صورت حاصلہ عندالعقل کا ہے غلط ہے۔ اُن سعبا (ب وقوف) نے اصل و فرع میں فرق نہ کیا۔علم سے ہارے ذہن میں معلوم کی صورت حامل ہوتی ہے نہ کہ حصول صورت سے علم علم وہ نور ہے کہ جو شئے اس کے دائرے میں آختی منکشف ہو کی اور جس سے متعلق ہو تمیا۔ اُس کی صورت ہارے ذ بن میں مرتبم (نقش) ہو گئی۔ جب فلاسفہ اپنے علم کو نہ پہچان سکے۔علم الی کو کیا پہیا نیں کے۔حق سجاند تعالی ذہن وصورت وارتسام ونورعرضی سب سے منزہ ہے نہ اس کاعلم حضور معلوم کامختاج اس کاعلم حضوری وحصولی دونوں سے منزہ ہے اس کاعلم اس كى مفت قديمه قائمه بالذات لازم نفس ذات ہے اور كيف سے منزه وہاں چوں و چوں و چراو چسال کا دخل جیس ہم نداس کی ذات سے بحث کر سکتے ہیں نداس کی کسی صفت سے ۔ صدیث میں ارشاد قرمایا۔ تفکروا فی الاء الله ولا تفکروا فی ذات السلبه فتهلكوا رالله كانعتول مين فكركروادراس كى ذات مين فكرنه كروركه بلاك مو جاؤ کے۔اس کی مفات میں فکر ذات ہی میں فکر ہے اور ادراک مفات بے ادراک کنہ ذات ممکن نہیں کہ اسکی مغات کو کسی موطن میں ذات سے جدائی محال اس لئے آئییں

معاذ الله ربي \_

عرض: حاشیه خیالی (2) پر مولوی عبدالکیم نے لکھا که روح اورجسم میں اتحاد ذاتی اور تغایر اعتباری ہے۔

ارشاد: بیکوئی عاقل نہیں کہدسکتا۔روح بین نفس ناطقہ کو مادے سے مجرد مانتے ہیں یا نہیں اورجم مادی ہے تو کسے اتحاد ہوجائے گا۔محال ہے نہ شرعاً مسجح نہ عقلاً فاذا مسویته ونفخت فیه من دوحی فرمایا تو معلوم ہوا کہ بدن اور روح اور ہے۔

عرض: تو حلول ہوا۔

ارشاد: بالمتكلمين بدن من روح كاطول مانة بي بير

عرض: روح عالم امرے ہے۔

ارشاد: بال عالم امر اور عالم خلق میں فرق ہے۔ عالم خلق مادے سے بتدری پیدا فرمایا جاتا ہے اور عالم امر - نرے کن سے لسه الم خلق والا مرتبرک الله رب العلمین روح عالم امر سے ہے۔ محض کن سے نی اورجم عالم خلق سے کہ نطفہ پھر علقہ پھر مفقہ غیر مخلقہ پھر مخلقہ ہوتا ہے۔ خلقکم اطوادا۔

عرض: اس مسئلہ جزلا یتجوی میں امام رازی اور علمانے بھی تو قف کیا اور ولائل فلاسفہ اس کے ابطال برتو کی معلوم ہوتے ہیں۔

ارشاد: مدر امیں بہت جُنیں لکمیں جن میں نفس جُوکوکوئی باطل نہیں کرتی۔ اتعمال جزئین باطل کرتی ہیں۔ اتعمال کو ہم بھی باطل مانتے ہیں جیسے فلاسفہ نقطہ کا وجود مانتے ہیں اور تألی نقطہ تین محال جانتے ہیں۔ اقلیدس نے جو اصول موضوعہ مانے ہیں۔ ان میں یہ بھی ہے کہ نقطہ و محط و سطح موجود ہیں اور اثیرا بہری نے اپنی بعض کتب میں اس پر میں یہ بھی ہے کہ نقطہ و محلہ و سطح موجود ہیں اور اثیرا بہری نے اپنی بعض کتب میں اس پر میں یہ بان قائم کی ہے جو شرح حکمتہ العین میں فرکور ہے اور یہ بی ان کے یہاں فرہب محققین و جمہور ہے۔ بس تو ای طرح سے اتعمال کا ابطال لازم ہے نہ کونس بُوکا۔

لاعین ولاغیرکہا جاتا ہے اور کنہ ذات کا ادراک مخلوق کومحال کہ وہ بسکسل منسی محیط ہے کوئی اسے محیط نہیں ہوسکتا۔ لاجرم کنہ صفات کا بھی ادراک محال حق یہ ہے۔ وان افتساک السمفتون ایی حقیقت توجائے نہیں۔اللہ تعالی کی کنہ میں کلام کریں ہے۔ انسان کی اس وفت تک حقیقت فلاسفه کومعلوم نہیں انسان کی تعریف کرتے ہیں۔حیوان ناطق،حیوان کی تعریف کرتے ہیں۔جسم نامی حساس متحرک بالا رادہ اور ناطق کی مدرک كليات نه جزئيات اگرچه بي بھي أن كے متاخرين كى رفو كرى ہے۔ أن عبانے تو آوازول يرحدود ركمي تمين محورًا حيوان مابل، جنبنانے والا جانور، كدها حيوان نابق، ريكنے والا جانور۔انسان حيوان ناطق كلام كرنے والا جانور۔انہوں نے ناطق كے معنے مخرے مدرک کلیات و جزئیات جے اصلا زبان عرب مساعد نہیں۔ خیر یوں ہی سمی۔ انسان نام بدن كاب ياننس ناطقه يا دونوں كے مجموع كا اول ناطق نبيس كه ادراك كليات شان قس ہے نہ کاربدن دوم حیوان نہیں کونس ناطقہ نہم ہے نہ نامی ندان کے نزد کی متحرك سوم ندحيوان ہے۔ ند ناطق كدحيوان ولاحيوان كا مجموعدلاحيوان ہوكا اور ناطق ولا ناطق كالاناطق عرض واقع ميس كوئي شے اليي نہيں جس پر حيوان و ناطق بمعني ندكور دونوں مادق مول بدہان کا خود اٹی حقیقت کے ادراک سے بجز۔

ه تواز جال زندهٔ وجال را عدانی

پرکنہ ذات وصفات میں کلام کیما جہل شدید و صفال تام ہے تن ہے کہ انسان روح متعلق بالبدن کا نام ہے اور روح امر رب سے ہے۔ اُسکی معرفت بے معرفت ربنیں ہو سکتی۔ ای لئے اولیا و فرماتے ہیں۔ من عوف نفسه فقد عوف دب جس نے ایپ نفس کو پیچانا اس نے ضرورا ہے رب کو پیچان لیا یعنی معرفت نفس اُس و تنس کو بیچان لیا یعنی معرفت نفس اُس و تنس مورفت رب ہو لے۔ زندیق لوگ اسے اس پرحمل اُس وقت حاصل ہوگی۔ جب پہلے معرفت رب ہو لے۔ زندیق لوگ اسے اس پرحمل کرتے ہیں کونس ہی رب ہے اور یہ کفر خالص ہے قبل الدوح من امود ہی نہ کہ

## <u>چندفلسفیوں کا حال ومقام:</u>

عرض: منتخ شہاب الدین معوّل کے غرب کا کیا حال ہے۔

ارشاد: فلفی خیالات باطلہ اس کی طرف نبت کے گئے ہیں۔ جس پر اُسے قال کیا گیا۔ وہ اپنی کتاب حکمۃ الاشراق میں اگر چہ مشاکین کے خلاف چلا۔ گر فلاسفہ اشراقین کا قبع ہوا کہتے ہیں۔ سیمیا جوایک نہایت ناپاک علم ہے اُسے آتا ہے۔ قصاب سے دنبہ خریدا۔ دنبہ لے کر چلا اور قیمت نہ دی۔ قصاب بیجے ہولیا وہ ما نگا ہے یہ پی چاپ چلا جاتا ہے قصاب نے اس کے کند سے پر ہاتھ درکھا تھا کہ ہاتھ اکمڑ آیا وہ بیچارہ فراکہ کہیں گرفارنہ ہو جائے مچھوڑ کر چلا گیا اور وہ در حقیقت ہاتھ نہ تھا بلکہ آسین تھی اُسے یہ نون آتا تھا۔ اسے لکھ کر حضرت جاتی قدس سرہ السامی فرماتے ہیں بداکسانیکہ باداس کارہا آموز ند۔

عرض: بعض متعوفہ نے اس کی تعربیف کی ہے۔

ارشاد: حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف کی ہے اور وہ بیشک امام الائم مبیل ۔ بیبجی سہروردی تھا۔ زمانہ بھی حضرت سے قریب ہے۔ نبست بھی ایک ہے۔ اس کے لوگوں کو دھوکا ہوتا ہے۔ اس کی کسی بات میں بیک نہ دی گئی۔ ۳۳۔ ۳۵ برس کی عمر میں مارا حمیا۔

عرض: معقولیوں نے اس کی بدی تعربف کی ہے۔

ارشاد: بال ابن بینا کوشخ الرئیس اور اسے شخ الاشراق کہتے ہیں۔ (ای سلیلے میں ارشاد فرمایا) معقولیوں نے اپنے وصف میں سے (نا) گھٹا دیا ہے واسط اللہ تک وصول کاللہ معلی کے ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کے محات الائس شریف میں ہے۔ ایک صاحب نے زیارت اقدی سے مشرف ہو کر عرض کی ۔ فزال کے ایک مساحب نے زیارت اقدی سے مشرف ہو کر عرض کی ۔ فزال کی ساخ مساو دہ اپنی مراد کو پہنچ مجے ۔ عرض کی فخر الدین رازی کیے

یں۔ فرمایا رجل معاتب ان پر حماب ہے۔ معاذاللہ عقاب نفرمایا۔ عقاب سزا ہے اور حماب حصد احبار محبوب کی جمع ) ہے۔ عرض کی ابن سینا فرمایا بے میرے واسطے کے اللہ تک پہنچنا چاہتا تھا۔ میں نے ایک دحول لگائی کہ تحت المحریٰ کو چلا گیا۔ یہ بعض مسالحین کا خواب ہے اور امام یافعی رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے مرآ ۃ الجنان میں ایک روایت یہ تحریر فرمائی کہ ابن سینا آخر عمر میں تائب ہو گیا تھا۔ موت سے پچھ مرت پہلے افیون میں ایک معانا مجبور دیا۔ بائدی غلام سب آزاد کر دیئے۔ رات دن نماز و تلاوت قرآن میں مشغول رہتا تھا۔ اگراییا ہے تو اس کے اس شعرنے کام دیا۔

آنجا كه عناسة توباشد باشد ناكرده چوكرده كرده چول ناكرده و برست كو رحمت بسب كومتوجه موت دينيس كتى - اى (80) برس ك بُت پرست كو ايك آن بين مسلمان بلكه قطب شهر بلكه ابدال سے بعی اعلی بدلا سبعه سے كر ليتے بيں اگرابيا ہے تو رحمته الله تعالی عليه مگرامت میں برا فتنه چھوڑ كيا - و حسب الله و نعم الو كيل ـ المفوظات اعلی حضرت )

القصه: فلاسغه كوعقل سے مستہیں۔

اس فلسفہ جدیدہ میں بھی گذشتہ کی طرح ردوکد ہوتا رہا۔ ابن بینا سے جونپوری تک کے تمام بوکھلائے رہے۔

#### فلے کے رومیں کتب:

مقاصد، تجرید طوی، طوالع الانوار علامه بیضاوی شروح علامه سید شریف و علامه تغتاز انی و فاصل قلامجی مشس اصفهانی وشرح دیگر طوالع منسوب به تغتازانی والتهافته الفلاسفه امام غزالی وللعلا مه خواجه زاده -

ملا جلال دوانی نے شرح عقائد عضدی اور ملاحس لکھنوی نے حاشیہ مزخرفات جونپوری کی تمام خرافات مزخرفات جونپوری کی تمام خرافات

45 فلفه کے ردمیں علاء اہلسست کی چند تصانیف

| مطيع            | معنف                                            | نام كتا <u>ب</u>                   | تمبرشار |
|-----------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|---------|
| حيدرآ باددكن    | نواب معثوق مار جنك                              | ابن رشد اور اس کا                  | 1       |
|                 |                                                 | فكفه                               |         |
| مطبوعد          | مولا تامعين الدين                               | اتقان العرفان في مليته             | 2       |
|                 | اجميري                                          | الزمان                             |         |
| مطبوعد          | مولانا محمرحسن سنبعلي                           | ا جوبدرا ضيه سوالات                | 3       |
|                 |                                                 | المام رازگی                        | 4       |
| •               | مولانا محمة عبدالحي فرعلي                       | الافادة الخطيرة في بحث             | 4       |
|                 | محلی                                            | سبع عرض شعيرة                      |         |
|                 | مولانا بركات احمد ثوكل                          | امام الكلام في تحقيق               | 5       |
|                 |                                                 | الاجمام                            |         |
|                 | مولانا محر بخش متلم                             | انسان کی انسانیت                   | 6       |
|                 | مولانا ظغرالدين                                 | الانوارا الملا معدمن               | 7       |
|                 | بہاری                                           | I . 🛂                              |         |
| بریلی منظراسلام | مفتى سيدمحرافعنل حسين                           | بداية الحكمت                       | 8       |
| '               | مونگيري                                         |                                    |         |
| كانيور          | مولا نامحمه بركت الله                           | بركت حاشيه بداينة                  | 9       |
|                 | فرهجي محلى                                      | الحكمة للميذى                      |         |
| کانپور          | مولا نامحمه برکت الله<br>مرحی محلی<br>فرحی محلی | بركت حاشيه بداينة<br>الحكمت للميذي | 9       |

کا ردروش ہے۔ قطب الدین رازی نے محاکمات کمی اورطوی کا کافی رد کیا نیز محقق دوانی نے محق ہوں ہے۔ قطب الدین رازی نے محکمۃ العین میرک بخاری نے شرح میں خوب خوب رد کیا ہے۔ ملائے اہلست نے قلمہ قدیمہ اور جدیدہ (خلاف اسلام) کے رد میں سو کے قریب کتب تعنیف فرمائیں۔

| رام پور         | مولانا عبدالحق خير       | الجواهرالغاليه في الحكمة | 23 |
|-----------------|--------------------------|--------------------------|----|
|                 | آ بادی                   | المتعاليه                |    |
|                 | اعلى حعنرت فامنل         | حاشيهامسول طبعي          | 24 |
|                 | بريلوي                   |                          |    |
|                 | مولا نافضل امام خمر      | حاشيها فق المبين         | 25 |
|                 | آ يادي                   |                          |    |
| قلمي            | مولا نافضل حق خير        | حاشيه افق المبين         | 26 |
|                 | آ بادی                   |                          |    |
|                 | مولا ناظهور الحسين       | حاشيدانق المبين          | 27 |
|                 | رامپوري                  |                          |    |
|                 | مولا نافضلٌ حق خير       | حاشيه تلخيص الشفاء       | 28 |
|                 | آ بادی                   |                          |    |
|                 | ثلوعبد لعزيز محدث        | حاشية شرح بدايت          | 29 |
|                 | ويلوي                    | الحكمت .                 |    |
|                 | اكلى حضرت فامنل بريلوى   | حاشيهش بازغه             | 30 |
| لكعنؤمطيع يوسغى | مفتى محمد يوسف فرجى محلى | حاشيهش بازغه             | 31 |
| لكعنؤمطيع يوسفى |                          | حاشيهش بإزغه             | 32 |
|                 | محلی                     |                          |    |
|                 | مولا تا و لی الله لکھنوی | حاشيهمددا                | 33 |
|                 | مولانا عبدالغي مجلواري   | حاشيه مسدرا              | 34 |
|                 |                          |                          |    |

|               | علامهامغرعلى روحي         | تجليات                  | 10 |
|---------------|---------------------------|-------------------------|----|
| کراچی         |                           | تحنه عليه حاشيه بديي    | 11 |
| ,             |                           | سعيدىي .                |    |
|               | مولانا ظغرالدين بهاري     | تذهيب                   | 12 |
| کراچی         | مكيم محود احمد بركاتي     | ترجمه اتقان العرفان في  | 13 |
|               |                           | ماييته الزمان           |    |
|               | مولانا ظهور الحق معلواري  | تسويلات الفلاسفه        | 14 |
|               | علامهمقصوداحد بيلوى       |                         |    |
| مخطوط رام يور | مولانا عبدالعلى بحرالعلوم | التعليقاتعلى افق المبين | 16 |
|               | مفتى محد يوسف فرعى محلى   | تحمله حواثى ملاحسن على  | 17 |
|               |                           | الفتس البازغه           |    |
| قا بره        | مولا نا عبدالحق           | تحملهمباحث الهديبة      | 18 |
|               | خيرآ بادي                 | السعيديية               |    |
|               | مولا نانفنل امام خير      | تلخيص الشفاء            | 19 |
|               | آ يادي                    |                         |    |
|               | مولانا محت احمد قادري     | التاع                   | 20 |
|               | مغتى محمدافعنل حسين       | تومنيح الجحة الاولى من  | 21 |
|               | موتكيري                   | شرح الشير ازى           |    |
|               | مفتى محمرافضل حسين        | التوميح المعير في مبحث  |    |
|               | مونكيري                   | المثناة بالترري         |    |

|   | مولانا عطاء اللد تشميري   | حواثى افق مبين       | 51 |
|---|---------------------------|----------------------|----|
|   | قاضى ارتضاعلى خان         | حواشی صدرا           | 52 |
|   | مفتى محمد بوسف فرعلى محلى | حواشي طبيعات الشفاء  | 53 |
|   | مولانا فيض احمد بدايوني   | حواشي فصوص الفاراني  | 54 |
|   | شاه رفيع الدين محدث       | د مغ الباطل (عربي)   | 55 |
|   | دہلوی                     |                      |    |
|   | مولانا نورالاسلام         | رساليه اسطرلاب       | 56 |
| * | رامپوري                   |                      |    |
|   | مولانا فضل حن خيراً بادى  | دسالدالالبيات        | 57 |
|   | مولانا نورالاسلام         | رساله بحث زمان       | 58 |
|   | رامپوري                   |                      |    |
|   | مولانا نورالاسلام         | دسالہ بحث مکان       | 59 |
| * | رامپوری                   |                      |    |
|   | مفتی محمد سعد الله مراد   | رساله مختيق علم واجب | 60 |
|   | آ بادی                    | ,                    |    |
|   | مفتى محمد سعد الله مراد   | دساله تناسخ          | 61 |
|   | آ یادی                    |                      |    |
| , | شاه محمد حسين الهآبادي    | رساله دربيان مثناة   | 62 |
|   |                           | بالتمرير             |    |

|                     | الما مناها                     | (1 () (             | 25 |
|---------------------|--------------------------------|---------------------|----|
|                     | مولانا عبداعلى موضع يعقوني     | حاشيه مندرا (عربي)  | 35 |
|                     | قاضى عبدالسبحان ہزاروى         | حاشيه صدرا          | 36 |
|                     | مولانا محمة عبدالحي فرعجي محلي | حاشيهمدرا           | 37 |
|                     | مولانا فيض احمد بدايوني        | حاشيه صدرا          | 38 |
|                     | علامه محمر مقصود احمد بيلوي    | حاشيهصدرا           | 39 |
|                     | مولا ناعلی احدسندیلوی          | حاشيهصدرا           | 40 |
| مطبوعدلكعنو         | بحرائعلوم مولانا عبدالعلي      | الحاشيه على الصدرا  | 41 |
|                     | لملامحدمبين لكعنوى             | الحاشيه على الصدرا  | 42 |
| لكعنومطيع انوارمحرى | مولانا محمرعين القعناة         | حاشيهمبيذي          | 43 |
|                     | علامه محمر مقصوداحمه بيلوي     | حاش میدی            | 44 |
| مطبوعددہلی          | مولانا جام دارموضع             | حاشيه بداينة الحكمة | 45 |
|                     | يعقوبي                         |                     |    |
|                     | مولانا عبدأعلى موشع            | حاشيه بداينة الحكمة | 46 |
|                     | يعقوني                         |                     |    |
| مجلس اشاعت العلوم   | مولا تا بركات احمد توكي        | الجحته البازغه      | 47 |
| مجلس اشاعت العلوم   | مولانامعين الدين اجميري        | الجحعة البازغه .    | 48 |
|                     | مولا نامحت احمد قادري          |                     | 49 |
|                     | بدايوني                        | 1                   |    |
|                     | مولانا محمر سلامت الله         | حقائق احمريه        | 50 |
|                     | تخفى                           |                     |    |

| •         | كاشف الظلمة في بيان    | مولانا محمة عبدالحليم فرعلى |                                       |
|-----------|------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| اقساما    | قسام الحكمة            | محلى                        |                                       |
| 78 کتاب   | كتاب العقل             | مولا تا انواراللدخان        | حيدرآ باد دكن                         |
|           |                        | حيدرآ بادي                  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 79 ונאנון | الكلام المتين في تحرير | مولا نامحمه عبدالحی فرنعی   | وبلى                                  |
| البرابير  | البرابين               | محلی                        |                                       |
| 80 الكامة | المكلمة الملهمه        | اعلى حضرت فاصل              | ميرته                                 |
|           |                        | بریلوی                      |                                       |
| 81 مختسرا | مختسرالتوشيح المنيرفي  | مفتى محمد انضل حسين         |                                       |
| مبحث      | مبحث المثناة بالتكرير  | مونگيري                     |                                       |
| 82 مئلەد  | مستله وهر              | مولانامعين المدين اجميري    | کراچی                                 |
| 83 معارف  | معارف الهبيه           | مولا نامعين الدين اجميري    | مخطوطه                                |
| 84 معين   | معین مبین بهردورشس و   | اعلى حضرت فاضل              | لا ہورمجلس رضا                        |
| سکون      | سکون زمین              | بریلوی                      |                                       |
| 85 ميسرا  | ميسرالعسير في مخث      | مولانا محمد عبدالحي فرعلي   | رىلى                                  |
| المثاة    | المثناة بالتكرير       | محلی                        |                                       |
| 86 الهدي  | الهدينة السعيدينة      | مولا نافضل حق خير           | کراچی                                 |
| (1/2)     | (بربي)                 | آ بادی                      |                                       |
| 87 يوناني | توناني فلاسغه          | مولانا مجمد اعظم سعيدي      | کراچی                                 |

(بشكرية مرآة العانيف)

| مفتی محمد سعد الله مراد  | رساله توس قزح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| آ بادی                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| مولانا سلطان حسن         | رساله متعلقه مديي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| بريلوي                   | سعيد بيرعر بي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| شاه محمد حسین آله آبادی  | رساله مقولات عشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| مولا ناسراج الحق بدايوني | رسائل طبعيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| مولانا عبدالحق خير آبادي | زبدة الحكميت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| مولا ناسراج الحق بدايوني | سراج الحكمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| حافظ لیبین علی دہلوی     | شرح تحكمت اشراق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| مولا ناسراج الحق بدايوني | شرح رسائل معمیات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                          | بہاؤ الدین عاملی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| مولا نا ولی الله لکھنوی  | شرح غاينة العلوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                          | ومعارج الفبوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| مولا ناگل احمر عتمتی     | شرح میبذی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| مولانا عبدالحق خيرآ بادي | شرح بداية الحكمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| مولا نامعین الدین        | الفرق بين الفرد المتدريجي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| مولانا عبدالحامد بدايوني | فلىفەعبادات اسلامى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1 .                      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                          | آبادی مولانا سلطان حسن بریلوی مولانا سراخ الحق بدایونی مولانا عبدالحق خیرآبادی مولانا عبدالحاله بدایونی احمیری | ا بادی  رساله متعلقه بریه مولا نا سلطان حن  سعیدیه عربی بریلوی  رساله مقولات عشر شاه محمد حسین آله آبادی  رسائل طبعیه مولا نا سراج المحق بدایونی  زبدة الحکمة مولا نا سراج المحق بدایونی  مراح المحکمة مولا نا سراج المحق بدایونی  شرح حکمت اشراق مافظ بلین علی دہلوی  شرح دسائل معمیات مولا نا سراج المحق بدایونی  بها وَالدین عالمی  ومعارج المجهوم مولا نا حل الله تکھنوی  مولا نا حل الله تکھنوی  مولا نا عبدالمحق خیر آبادی  مولا نا عبدالمحق خیر آبادی  الفرق بین الفرداتد ریجی  والحرکت التوسطیه الجیری  والحرکت التوسطیه الجیری |

كہاں تك پيونكا؟

اے عزیز: شیطان اول دموکادیتا ہے کہ مقصود بالذات تو علم دین ہے۔ اور علوم عقلیہ وسیلہ وآلہ۔ پھران میں اهتخال کس کئے ہے جا؟

بیات! اگر بیدامراین اطلاق پرمسلم بھی ہوتو اب این حالات غور کرد کہ آلہ و مقصود کی شان ہوتی ہے؟۔شب دروز آلہ بیس غرق ہو سے،مقصود کا نام تک زبان پرنہ آیا۔اچھا توسل ہے، اوراچھا تصد۔

بوقت مبح شود بمچو روز معلومت که باکه باختهٔ عشق در شب د بجور

عزیزو! اگرعلم آخرت کے لئے سیکھتے ہوتو واللہ کہ فلفہ آخرت میں مصر۔اور دنیا کے لئے؟ تو یہاں وہ بھی بخیر۔اس سے تو کہ فدل پاس کرو کہ دس رو پید کی نوکری پاسکو۔
عزیزو! للہ انصاف! مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں علم کوتر کہ انبیاء اور علا کو ان کا وارث قرار دیا۔ ذرا دیکھوتو وہ علم بہی ہے جس میں تم سرا پا منہ کس۔ یا وہ جسے تم بایں بے پروائی واستغنا تارک؟ ۔ بھلا ایمان کے دل پر ہاتھ رکھ کردیکھو کہ مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث بنا اچھا، یا ابن سینا و فارا لی کا فضلہ خوار؟ ۔ ۔

ببيل تفاوت ره از کجاست تابه کجا

عزیزہ! شیطان اس قوم کے کان میں پھونک دیتا ہے کہ: عمر صرف کرنے کے قابل یہی علوم فلسفۂ ہیں کہ ان کے مدارک عمیق اور مسالک دقیق۔ جب بی آ مجے تو علوم دیدیہ کیا ہیں۔ ادفی توجہ میں بانی ہوجا کیں ہے۔

حالانکہ والدمحض غلا۔ تہہیں ان علوم ربانیہ کا مزہ ہی نہیں پڑا۔ ورنہ جانے کے کہا مزہ ہی نہیں پڑا۔ ورنہ جانے کہ علم یہی ہیں اور جوغموض و دفت ولطف ونزا کت ان میں ہے اُس کا ہزارواں حصہ وہاں نہیں۔ مگر کیا سیجئے کہ: الناس اعداء لما جھلوا۔

اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ کے ملفوظات شریف کا صفحہ 366 رد فلسفہ دلچیں سے فالی نہیں۔

اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ کے حضور نواب مولانا سلطان احمہ خان بریلوی نے کیم رجب 1306 ہے کوایک معقولی عالم مولوی محمہ حسن سنبعلی کی ' المنطق الجدید نا طق لنالہ الحدید' کتاب جس میں غیر اسلامی اور خالص فلنے نظریات بڑے ور دار طریقۃ پر پیش کے حتیٰ کہ پرانے فلنفیوں سے بھی پچھزیادہ ہی ہولئے کی کوشش کی کہ مندر جات نشان دہی کے حتیٰ کہ پرانے فلنفیوں سے بھی پچھزیادہ ہی الرحمۃ نے اس کا مختمراً مدلل جواب دہی کے ساتھ روانہ خدمت کئے ۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ نے اس کا مختمراً مدلل جواب اپنی زندگی کے آخر میں ایک مدلل رسالہ تحریر فرمایا۔ جس کا تعارف ماہنامہ معارف اعظم گڑھ شارہ فروری 1981ء میں مشہور محقق اور ماہر فنون علامہ شبیر ماہنامہ معارف اعظم گڑھ شارہ فروری 1981ء میں مشہور محقق اور ماہر فنون علامہ شبیر حاصر کا تبافتہ الفلا سفہ ہے۔ میرے نزدیک المکامہ المہمہ کی اخیازی شان ہیہ کہ اس طامنر کا تبافتہ الفلا سفہ ہے۔ اس ولائل کا بھی نا قابل تر دید براہین سے بحر پور ابطال کیا گیا ہے۔ جن میں فلاسفہ کے ان ولائل کا بھی نا قابل تر دید براہین سے بحر پور ابطال کیا گیا ہے۔ جن میں فلاسفہ کے ان ولائل کا بھی نا قابل تر دید براہین سے بحر پور ابطال کیا گیا ہے۔ جن کے جواب سے ہمارے شکامین ہمیشہ خاموش رہے اور کی نے پورے طور پر ان کا بطلان کے جواب سے ہمارے شکامین ہمیشہ خاموش رہے اور کی نے پورے طور پر ان کا بطلان کے جواب سے ہمارے شکامین ہمیشہ خاموش رہے اور کی نے پورے طور پر ان کا بطلان کے جواب سے ہمارے تھی نہ کی یا باالفاظ دیگر اس طرف توجہ نہ فرمائی۔

اعلی حضرت علیہ الرحمۃ الرحمٰن نے اس واہی علم کی شناعتوں، قباحتوں کو دیکھ کر امت مسلمہ کے خبر خواہ ہونے کی وجہ سے نہایت ہی حسین انداز میں اس سے بیخے کی تعلیم وتلقین فرمائی۔

## واجب الملاحظه نافع الطلبه:

ان اعصار و امصار کے طلبہ علم، چٹم عبرت کھولیں اور توغل فلفہ کی آفت جال گزاغور سے دیکھیں۔ زید کہ جس کے اقوال سے سوال ہے آخر اس حال کو کا ہے جال گزاغور سے دیکھیں۔ زید کہ جس کے اقوال سے سوال ہے آخر اس حال کو کا ہے کی بدولت پہنچا اور فلفہ کی دنی آگ نے بے خبری میں بیر تدریج سلک کر دفعتا مجڑ کی تو

دین کو کیوں کر مجھوں؟ اور خدا اور رسول کی جناب میں کیا اعتقاد رکھو؟۔ اگر پچھ معلوم مجھی ہے تو سنی سنائی تقلیدی۔ پھر حلال وحرام کا تو دوسرِا درجہ ہے۔

افسوس واضع درس نے کتب ودیدیہ منتی کی رکھیں کہ طلبہ خوض وغور کے، عادی ہو جا ئیں اور ازاں جا کہ ابھی عقل پختہ نہیں لہٰذا ایسی چیز میں مشق ہوجس کی اُلٹ بلیث نقصان نہ دے۔ مگر وہ ہورہی اُلٹی۔ کہ انہیں لے ولا نسلم کی آفت چرگئی۔ اور جز کشایسی پر کہ مدارآ سان ہے قیامت گزرگئی۔

عزیزو! احمد، ترندی، نسائی، ابن ماجه، ابن حبان، حاکم، بیه قی، عبد بن حمید، بغوی باسانید صححه ابو هریره رمنی الله تعالی عنه سے راوی -سید عالم صلی الله علیه وسلم فرماتے ہیں -

ان العبد اذا اخطاخطية نكتت في قلبه نكتة سوداء فان هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه. وان عادزيد فيها حتى تعلو على قلبه. وهو الران الذي ذكر الله تعالىٰ٥ كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون٥

جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے اُس کے دل میں ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے۔ پس اگروہ اس سے جدا ہو گیا اور تو بہاستغفار کی تو اس کے دل پرمینقل ہو جاتی ہے۔ اور اگر دوبارہ کیا تو اور سیابی بڑھتی ہے یہاں تک کہ اُس کے دل پر چڑھ جاتی ہے۔ اور یہی ہے وہ زنگ جس کا اللہ تعالی نے ذکر فرمایا کہ: یوں نہیں! بلکہ زنگ چڑھادی ہے اُن کے دلوں پر اُن گناہوں نے کہوہ کرتے تھے۔

دیکھو: ایبانہ ہوکہ یہ فسلسف مز خوفہ تہارے دلوں پرزنگ جمادے کہ پھرعلوم حقہ صادقہ رہانیہ کی مخائش ندرہے گی۔ کہتے یہ ہوکہ: اس کے آنے سے وہ خود آجائیں گے۔ حاشا! جب بیدل میں پیر حمیا وہ ہرگز سابیہ تک نہ ڈالیں سے کہ وہ محض نور ہیں اور نورنہیں چکتا محرصاف آئینہ میں۔

عزیزو! ای زنگ کا شمره ب که مهمکان تفلسف علوم دیدید کوحقیر جانے، اور علائے

اچھانہ ہی۔ محرکیا نفیس تدقیق، عمدہ تحقیق ہے کہ ہزاراں برس گزرے آج تک کوئی بات منفح نہ ہوئی۔ لوگ کہتے ہیں تلاحق آرا ہے علم نضج پاتے ہیں۔ وہاں اُس کے خلاف۔ شیر پریٹال، خواب شال از کٹر تے تعبیر ہا

سلف خلف میں جے دیکھیے کیا چک چک کرتقریریں کرتا ہے گویا حق ناصع اس کی بغل سے نکل کر کہیں گیا ہی نہیں۔ جب دوسرا آیا اس نے نئی ہا تک سنائی۔ اگلے کی عقل اوندھی بتائی۔ یو ہیں یہ سلسلۂ بے تمیزی لا تسقف عسد حد قبل یوم القیمة چلا جاتا ہے اور چلا جائے گا۔ کچھ تحق ہو رکانہ ہر گز ہو۔

ہرکہ آ مدعمارتے نوساخت رفت ومنزل بددیگرے پرداخت

کہتے پھراس "کاو،کاو" کا کیامحصل نظا؟ اورکون سا بتیجہ دامن میں آیا؟۔
دم مرگ جب دیکھئے تو ہاتھ خال ۔ ۔ جہل تھا جو پچھ کہ سیکھا، جو پڑ مطافسانہ تھا
ایک فلسفی نزع میں ہاتھ ملتا اور کہتا تھا:عمر کھوئی پچھ تحقیق نہ ہو پایا سوااس کے
کہ: ہمکن مختاج ہے اور امکان امر عدمی ۔ دنیا سے چلا اور پچھ نہ ملا۔

اور دوسرا أمر: لین علوم دینیہ اس کے ذریعہ سے خود آرجانا۔ ایباباطل فضح ہے جس کی واقعیت تمہارے اذہان کے سوا کہیں نہ ملے گی۔ حاش للہ! کام پڑے، دام کھلتے ہیں۔ دس مسائل دین ہو چھے جا کیں اور کوئی فلفی صاحب اپنے تفلسف کے زور سے ٹھیک جواب دے دیں تو جا نیں۔ یوں تو زبان کے آھے بارہ بکل چلتے ہیں۔ کس تھیل کہ دُوغ من تُرش است

عزیزو! میددرس کدان بلادیس رائی، احتی اسے منتہائے علم سیحتے ہیں۔ حاشا، کدوہ ابتدائی علم بھی نہیں۔ اس سے استعداد آنا، منظور ہے۔ رہاعلم؟۔ بیات بیات ہنوز دلی دور ہے۔ بیات بنوز دلی دور ہے۔ بیات نیز استعداد آنا، منظور ہے۔ رہاعلم علم بھی نہیں۔ استعداد آنا، منظور ہے۔ رہاعلم استعداد آنا، منظور خامے سیار سنر باید تا پختہ شود خامے طالب علم بے چارہ شفا، اشارات سب لپیٹ کیا اور بی بھی نہ جانا کہ 'اصول طالب علم بے چارہ شفا، اشارات سب لپیٹ کیا اور بی بھی نہ جانا کہ 'اصول

https://archive.org/details/@madni\_library----

#### صراط مستقیم 0

ربنا لاتزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنک رحمة ط انک انت الوهاب ٥

وقع الفراغ من تسويد هذه الاوراق لسبع خلون من الشهر السابع، من العام الرابع، من الماته الرابعه، من الالف الثاني، من هجرة سراج الافق، امام الخلق، نبى الرفق، ذى العلم الحق، الحكيم الرباني (لين 7 رجب الرجب 1304 هـ)

صلوات الله تعالىٰ وسلامه عليه وعلى اله وصحبه وكل مشتاق اليه. برحمتك ياارحم الراحمين ٥ والحمد لله رب العلمين ٥ دین سے استہزا کرتے۔ بلکہ انہیں جامل اور لقب علم اپنے ہی لئے خاص بھتے ہیں۔
اگر آئینۂ دل روشن ہوتا تو جانے کہ وہ مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث و
نائب ہیں۔ وہ کیسی نفیس دولت کے حامل وصاحب ہیں جس کے لئے خدانے کتابیں
اُئاریں، انہیاء نے تنہیم میں عمریں گزاریں۔ وہ اسلام کے رکن ہیں۔ وہ جنت کے محاد
ہیں۔ وہ خدا کے محبوب ہیں۔ وہ جانِ رشاد ہیں۔ رہا ان کے ساتھ استہزا، اس کا مزہ
آئے نہ کھلا تو کل قریب ہے۔ و مسیعلم اللہ ین ظلموا ای منقلب ینقلبون ی
عزیزہ! نفس خودی پند آزادانہ اقول کا مزہ پاکر پھول کیا اور قال رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم میں جو دل کا سرور آئھوں کا فور ہے اُسے بھول کیا۔

ہیہات! کہاں دونن جس میں کہا جائے میں کہتا ہوں۔ یانقل بھی ہوتو: ابن سینا گفت اور کہاں دونن جس میں کہا جائے خدا فرما تا ہے۔مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔ جتنا میں اور مصطفے میں فرق ہے اُتنا بی اس اقول وقال اور دونوں علموں میں۔کیا خوب فرمایا عالم قریش سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔

کل العلوم سوی القران مشغلة الا الحدیث و الا الفقه فی الدین العلم ما کان فیه قبال حدث وما سوی ذاک وسواس الشیاطین انچه قال الرسول نظله باشد، نفله ی خوال اے نفنول انچه قال الرسول نظله باشد، نفله ی خوال اے نفنول عزیزو! خداراغور کرو! قبر میں، حشر میں تم سے بیسوال ہوگا کہ عقائد کیا تھے؟ اور اعمال کیے؟ یا بیکہ: کلی طبعی خارج میں موجود ہے یا معدوم؟ اور زبانہ غیر قاروح کت بمعنی القطع کائن فی الاعمان ہیں، یا آن سال وح کت بمعنی التوسط سے موہوم؟۔

عزیزو! میں نہیں کہتا کہ معطق اسلامیال۔ ریاضی، ہندسہ وغیر ہا اجزائے جائزہ فلفہ۔ نہ پڑھو۔ پڑھو کر بقدر ضرورت ۔ پھر ان میں انہاک ہرگز نہ کرو۔ بلکہ اصل کائی علوم دینیہ سے رکھو۔ راہ یہ ہے۔ اور آئدہ کی پر جرنبیں۔ و الله یهدی من یشاء الی علوم دینیہ سے رکھو۔ راہ یہ ہے۔ اور آئدہ کی پر جرنبیں۔ و الله یهدی من یشاء الی

## آ ربیرایسے کوایشر (خدا) کہتے ہیں

جس کے برابر کے ہم عمر دو واجب الوجود اور ہیں۔ روح و مادہ ایشر نہ انکا خالق ندان کا ما لک اور ناحق ناروا انہیں دبا بیٹھا۔ ان پر ظالمانہ تھم چلا رہا ہے۔ ایسے کو جس کا اصلاً کوئی جوت ہی نہیں ۔ آریہ نے زبردی مان رکھا ہے۔ جب روح و مادہ ہے کسی کے بنائے آپ ہی ازل سے موجود ہیں۔ تو کیا آپ ہی اپنا میل نہیں کر سکتے تو جونوں (جنم، ولادت) کے بسے میں بھی اس کے وجود پر دلیل نہیں۔ رہا جونوں کا بدلناوہ كرم كے ہاتھ ہے۔ايشور كى كيا حاجت اورائيكے ہونے يركيا دليل ايسے كوجو مان رکھتا ہے اور وہ اس کی جان کی حفاظت کرتی ہے تو باب بھی ضرور ہوگا کہ خود آ رہیا ولادت سیح علیدالصلوة والسلام بر کہتے ہیں کہ بے باب ولادت نرام صحکہ ہے۔ جب ایشور کے ہوتے ہوئے بے باب ولا دت نہیں ہوسکتی تو جب ایشور بھی نہ تھے۔انکی ماتا آب ہے آپ کیے گربھ (حمل) کرلائی اور خاکی انڈا (جس میں زکا دخل نہ ہو) ہو مجمی تو مخدا ایسے کو جو بستر پر بیار پڑا اور اپنی مال کو دوا کے لئے بکار رہا ہے۔ وید ( علیم ) آتے اور اس کا نگ حال و کمھے کرسخت کڑھتے اور سر ہلاتے ہیں۔ایسے کوجس سے زیادہ علم وعقل والے موجود ہیں بیانی بیاری میں جن کی دوبائی دیتا اور چیخ رہا ہے كداد إسينكرون طرح كي عقل وعلم والوا تمهاري بزار بوثيان بي-ان مدمر عشرر کونروگ (تندرست) کرو۔

اے ابا جان تو بھی ایبا ہی کر۔ ایسے کو جو گونگاہے اصلاً بول نہیں سکتا (اوربیدو اکسے دو ہائی تہائی کون مچار ہاتھا) بات تو یوں نہیں کرتا کہ انسان کی مشابہت نہ پیدا ہوا محر دید اتارنے کے لئے رشیوں (سادھوکی جمع) کو بینڈ باہے کی طرح بجانا اور کھ چنوں کی مائند نیاتا ہے۔ فضیلت انسان میں مشابہت موارا نہ ہوئی تو بجانے نیائے

## حواثثي

- (1) ابونصرفارابی غیرمسلم تغا۔
- (2) مولوی نے حاشیہ خیالی میں خود خیالی سے کیما ناپاک خیال نقل کیا اور خود اُسے مسلم ومقرر رکھا کہ باری عزوجل کاعلم متابی ہے۔انسالله وانسا الیسه داجسعون ۔ بیصر تک مناقض ایمان علامہ سید شریف قدس سرہ کے استاد سید مبارک شاہ نے شرح حکمت العین میں لکھ دیا کہ واجب صرف اپنے وجود میں مبارک شاہ نے شرح حکمت العین میں لکھ دیا کہ واجب صرف اپنے وجود میں کسی کامخارج نہیں ہوتا۔ اپنے نعین و تشخص میں دوسرے کامخارج ہوتو کیا حرج ہے۔

كيابيدوين ہے، كيابيداسلام ہے۔

کلا واللہ اور اتنا بھی خیال نہ کیا کہ اس کے تعین و وجود تو ایک ہی ہیں کہ اس کے ذات کریم کے عین ہیں معاذ اللہ تعین میں محتاج ہوتو نفس وجود میں محتاج میں غیر ہوا پھر واجب الوجود کیسار ہا۔

( لمفوظات امام ابلسنت عليه الرحمة ) لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظيم\_ و کی کرمٹ گیا یا جوتا اس کے اندر ہوتا ہوا گزرگیا ہٹ تو نہیں سکتا ورنہ ہر جگہ کب رہا یہ جگہ خالی ہو جائیگی ۔ ضرور جاتا اس میں ہو کر گزرا عجب ایشور کے جوتے ہے بھٹ گیا پھراس شخص کے جس حصہ بدن پر جوتا پڑا وہاں بھی ایشور تھا یا نہیں ۔ نہ کیے ہوگا ورنہ ہر جگہ نہ درے گا اور جب وہاں بھی تھا تو اب بتاؤ کہ یہ جوتا کس پر پڑا کاش زا الٹا ہوتا ہوتا تو پاؤں پرگٹتا سیدھا بھی ہے تو سر پر پڑا یہ ہیں آ ریداوران کا ایشور۔

پاؤں پرگٹتا سیدھا بھی ہے تو سر پر پڑا یہ ہیں آ ریداوران کا ایشور۔
کیا انہوں نے خدا کو جانا؟

0000

حاش لله سبحن رب العرش عما يصفون\_

کے رذیل کاموں میں شرکت کی ۔۔ گر ہر کس بقدر ہمت اوست

ال بجنے ناچنے میں جو پچھ رشیوں کے شربائیر بولے دو اس کی الہامی کتاب وید ہے ایسے کوجس نے نیوگ (زنا کا ایک ذریعہ) جیسی بے حیائی کو ذریعہ نجات کیا ہے ایسے کوجن کے ہزار سر ہیں۔ دو منہ سمانپ سے پانچ سو جھے سوا ہزار آگھ ہیں۔ ہر سر میں ایک منہ سے کانا۔ یا بعض چروں میں کئی کئی باتی چروں سے اندھا ہزاروں یا کوں ہیں۔

لنکھجورا تونہیں جے ہزار یائے کہتے ہیں۔ایے کوجوز مین پر ہر جکہ ہے۔ الٹاسیدهانٹ کی کلا (کرتب) کو بھی مات کیا اور کلام حرام کدانسان سے مشابہت نہ ہو محرجكه بإخانه بمى ب-سيدها موتاتو باؤل بى مجرت النائمى بيتو سربمى سارتب بمى دى انكلى كے فاصلے ير برآ دى كے آئے بيغا ہے تو برجكه كب بوا چر دوآ دى آئے سامنے دس انگل کے فاصلے پر ہوں تو ایشور آٹھ آٹھ انگل ہرایک کے پید میں محسا مفہرا۔ایے کو جوسروبیا بک (1) ہے ہر چیز میں طول کئے ہوئے ہر مادہ کی فرج ہر مخص کی مقعد (پاخانہ کرنے کی جکہ) ہر پاخانے کی ڈمیری میں نجاست کا کیڑا بھی اتنا تھنونا تونبیں موتا پھر بیسب جگدرہا مو۔ایک بی ایشور ہے یا ہرجگدنیا۔ پر تفدیر دوم ایشوروں کی منتی عام محلوقات کے شار سے بڑھ نہ من تو برابر منرور ہی ای پر تو حید کا دم مجرتے ہیں۔ بیا تفزیر اول ایشور کے سنکھوں مہاسنکھوں (کثیر تعداد) کلڑے ہوئے کہ ذرے ذرے بعر جکہ میں اس کا نیا محرا ہے۔ تو ایٹور مرکب (اللہ تعالی مرکب ہونے سے ملک ہے) ہوا اور ہرمرکب متاح ہے کہ جب تک اس کے سب بُو اکٹھے نہ ہوں نہیں ہوسکتا تو اینورمختاج ہوا۔ پھر جب ہر جگہ رما (پھرا ہوا) ہوا ہے۔ فرض کرو ایک مخض نے دوسرے کے جوتا مارا تو بیافضا جس میں جوتا چل کر اس کے بدن تک حمیا اس میں بھی ایشور تھا یا نہیں۔ نہ کیونکہ ہوگا کہ وہ سب جگہ اور جب یہاں بھی تھا تو جوتا آئے ہوئے

### تعليقات وتحقيقات

آربي

ہندوستان کے ایک جدید تعلیم یافتہ اور بڑے ہندوں فرقے کا نام جس کے بانی جناب سوای دیا نندسر سوتی مانے جاتے ہیں۔ بیگروہ اپنے کوقد یم آریہ قوم کے عقائداوران کی نسل سے بیان کرتا ہے۔

رفر ہنگ آ صغیبہ)

باالفاظ دیگر فیروز اللغات اردولغت میں بھی یہی تعارف ہے۔

صدرالا فاضل حفزت العلام مولانا مفتی سید محمد نیم الدین مراد آبادی علیه الرحمة الرضوان ان کا تعاقب ورد کرنے سے پہلے اس طرح فرماتے ہیں۔ که "دیا ندی" ندہب (جوکدایے آپ کو آریہ کہلاتا ہے) جو تھوڑے زمانہ سے پیدا ہوا ہے۔ اس نے ندہبی دنیا میں ہلچل مچار کی ہے اور اپنے دل آزا رطرزعمل سے دنیا کو جگر خراش صدے پہنچاتے ہیں۔ سخت کلامی اور بدزبانی تو گویا انہوں نے خسرو ندہب قرار دے دی جاتی ہے کہ ان کے ندہب کی متند کتاب پنڈت دیا ندکی تصنیف "سیتارتھ پرکاش" دریدہ وی اور بدزبانی بلکہ سب وشتم کا ذخیرہ ہے۔ (ملحما)

آربیکاعقیدہ: کرشن اوتار ہے

(مہابھارت کا بیان ہے کہ وہ تینی کرش جی مہاراج خالق عالم وعالمیاں تھا)۔

نطرت برسی، نیچریت

عبادت: نطرت پر آ . به برد.

ندمبی کتاب: وید

بانی ند ب :

· خصوصی عادتیں: تعصب وتعصب

یہ خاکہ نداہب اسلام از مجم الغنی اور نداہب عالم از احمد عبداللہ المدری کے مطابق خطبات نعیمہ سے نقل کیا حمیا ہے)۔

#### ہندوؤں کا اعتقاد:

کہ 32 اوتار ہیں جن کے متعلق ہیہ ہے کہ پر میشور نے خود مادی جسم قبول کر کے مادی صورت میں جلوہ گری فرمائی۔

- (1) انش اوتار: سب سے پہلا جونود فعہ ظہور پذیر ہو چکا ہے اور ایک بار ابھی اس نے جامہ انسانی میں آتا ہے۔
- (2) مجھاوتار: مجھلی کی شکل میں ملک دکن میں نمایاں ہوا اور اس کے ظہور کے بعد طوفان عظیم آیا اور 17 لاکھ 28 ہزار سال تک زمین زیر آب رہی۔
- (3) کچھاوتار: جس کی پشت پر کوہ ہندو کی مدھانی رکھی گئی اور سمندر بلو **باگیا** اور 14 نایاب اشیاء کا استخراج ہوا۔

#### ناياب اشياء بدين:

- (۱) مجيمن اوتار دلبن كي شكل مين عشرت عالم كاسامان جمع ہوا۔
- (۲) میوسته دمن، نهایت قیمتی هیر نے کی شکل میں جس کی قیمت کا اندازہ نہ ہور کا۔
- (۳) کلب برکھ کی شکل میں اسے پارجا تک برچید بھی کہتے ہیں۔ جے خزال نہیں آتی۔جس کی خوشبو سے سارا عالم معطر ہے۔
  - (۴) شرر،شراب
- (۵) ومنترطبیب کی شکل میں جس کے داہنے ہاتھ میں جو تک اور بائیں ہاتھ میں ہو تک اور بائیں ہاتھ میں ہاتھ میں ہلیا۔ ہلیا۔ ہبرڑ) اوقت بیدائش موجود تھا۔
  - (Y) چندر مال، ماہتاب۔
  - (2) کام دہن، وہ گؤجس کے تھن سے جوشے جاہتے ہووہ سکتے ہو۔

#### ويد کی حقیقت:

آربہ فاتحول کے اشارے پرشاعروں نے سنسکرت میں اشلوک (اشعار، نظم، دوہے) تصنیف کئے ان کے مجموعے وید کہلائے۔

تاریخ نیازی قبائل والے صاحب لکھتے ہیں کہ آریدلوگ یا اُرین (وے ہند)
میں پنچ تو اس ہند کی نسبت سے ان لوگوں کو' ہندو' پکارا جانے لگا۔ ہندوسکونت کی وجہ
سے ان کے نام ہندو پڑ گیا۔ پھر انہوں نے سنمرت زبان کی بنیاد رکھی ابتدائی کتاب
وید یہیں بنائی گئی تھی اگر ہم لفظ' وید' کو ہی لے لیں اور اس پر گہری غوروفکر کریں تو
معلوم ہوتا ہے کہ کتاب' وید' مجھی (وے ہندکا محفوم ہوتا ہے کہ کتاب'

ہندووں کی الہامی کتابیں''ویڈ' ہیں۔ بیسٹنکرت میں ہیں۔ ان کا ترجمہ ہندوستان کی بولیوں میں اب آ کر ہونے لگا۔ ویدوں کے بہت سے اشلوک برہموں کو از بر (یاد) ہوتے ہیں۔اور دھرم کی رسموں میں وہ ان کا جاپ کرتے ہیں۔

ویدوں کے بارے یقینی طور سے کوئی مجی نہیں بتا سکتا کہ بیکس کے ذریعہ سے دنیا میں ظاہر ہوئے اور سب کے سب موجود ہیں یا بہت کچھ کم ہو محے یا اصلی وید بالکل ہی نہیں رہے۔

فیت (کتاب کا نام) برہمن سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر چار پی لیمی برہانے
آگ ہوا اور سورج کو تپا کر ان تینوں سے رگ وید بجروید سام وید کو نکالا۔ دوسری جگہ
لکستا ہے کہ آئی سے بینی آگ سے رگوید والیوں بینی ہوا سے بجروید اور سورج سے
سام وید کو نکالا۔ اتھروید سے صاف ظاہر ہے کہ اتھرو وید پرم ایشور کے منہ سے نکالا اور
گوید پرم الیز سے کا ٹا گیا اور بجر وید اس سے چھیلا گیا اور سام وید پرم ایشور کے سرکے
بال ہیں۔ بعض جگہ کھا ہے کہ یہ چاروں وید پر جا پی کی ڈاڑھی کے بال ہیں۔ اور بقول
انتواند پنڈت اتھرو میں ایک جگہ یہ بھی کھا ہے کہ اچھوٹ نام پر میشور (خدائے

- (۸) ارابت ،سفید ہاتھی کی شکل میں جس کے جاروانت تھے۔
- (9) سنگھ،سفیدرنگ کا بحری محونگاجس کے پاس ہوتا ہے وہی فتح یا تا ہے۔
  - (١٠) کھ، زہر ہلاہل۔
  - (۱۱) امرت، آب حیات۔
  - (۱۲) اش، سات سروالا محوژا۔
    - (۱۳) آن بھا،خوبصورت۔
      - (۱۳) نیک خوعورت ر

#### آربیساج کے مشہور رسائل:

ترک اسلام، تهذیب الاسلام، آربیه مسافر (جالندهر)، آربیه مسافر میگزین، مسافر میگزین، مسافر بهراچ، آربیه پیتر (بریلی)، میتارته برکاش، مسافر بهراچ، آربیه پستکالیه لا مورسے شائع موئیں۔

رگ وید آ دی بھاشیہ بھومکا مفید عام پرلیس لا ہور سے شائع ہوئی۔ (چند نام باب وید کی حقیقت میں ملاحظہ ہو)

#### مندوور کی یادداشت:

آریاؤں کی آمد، ویدوں کا الہام، سنسکرت، گوتم بدھ، مہاراجہ اشلوک، رامائن اور مہابھارت کے دلاوروں کی معرکۃ آرائیاں، سلطنت اسلامیہ کے دور میں چدہ کی کرش بھکی، شکر آچاریہ کا فلسفہ ویدانت سلطان محود غزنوی اور شہاب الدین غوری کے حملے، اکبراعظم اور راجپوتوں کی رشتہ داری، اور تگ زیب اور دارالشکوہ کی لڑائی، اور تگ زیب کا جوش حمایت اسلام، سری رام کرش کے دل میں کالی ما تا کے دیدار کے لئے بچی ترب کا جوش حمایت اسلام، سری رام کرش کے دل میں کالی ما تا کے دیدار کے لئے بچی ترب اور مہاتما گاندھی کی روحانی اور سیاسی چوکھی۔

ہیں۔ اس لئے دیانندی درخواست خارج دفتر کردی ممگی۔ اس کے علاوہ دیگر ہندوؤں نے بھی اسے من گھڑت ترجمہ کہا۔

(ملخصاً ماخوذ مقدمة تغيير ميزان الاديان ص٣٦)

#### خيانت درخيانت:

شان مصطفی صلی الله علیه وسلم کا اشلوک دیانند نے لکھ کرکھا کہ جارے قیاس میں بیا کبر بادشاہ کا بنایا ہوا ہے فقط دیا نند کا متعقبانہ خیال ہے۔تفعدیق اس امر کی سے ہے جو اس نے بعد میں خود سوال کیا ہے اور اس کا کچر ساجواب دیا ہے۔ وہ سوال و جواب خود تقدین کرتے ہیں کہ بی تول سوائے دیا نند کے کسی مصنف نے نہیں کہا۔ انہی وجوہات سے تمام معتر پنڈتوں نے اس کے بنائے ہوئے وید کے ترجمہ کورد کر دیا اور لکھ دیا کہ بید دیاند کا بنایا ہوانیا دید ہے اس واسطے کہ دیاند کے ہرایک ترجمہ دید میں علاوہ دوسری غلطیوں کے بہت مجھ تحریفات ہو گئی ہیں۔جس کی تفصیل او پر محزری اور دیا نند کا سیتارتھ برکاش میں میقول بھی اس امر کا گواہ ہے۔ چنانچہ وہ ای مقام برلکھتا ہے کہ جیسے الوپ نشد اکبر کا بنایا ہوا ہے۔ایے بی اُپ نشد بہت سےمعتصب لوگول نے ویدوں میں داخل کر دیئے ہیں مثلاً سوروب آب نشد نرسک یالتی رام تا بی محویال تایق وغیرہ جس سے صاف ظاہر ہے کہ دیا نند کے نزدیک بھی دیدوں میں بہت کھے تحریفات ہو کئیں اور دیا نند کا بہ کہنا کہ میرے زمانے کے دیدوں میں جن کووہ ہیں کانٹر كميت منتر سلمعتا اتفروويدكر كتعبيركرتاب اوركهتاب كداس ويدمي الوب نشدوغيره بالكل نبيس ہيں۔ اس كى تكذيب پندت كنهيالال اور پندت چنجل جى آوجه كے اقوال ندكوره سے ظاہر ہے۔ اور پھر دیا نند كا جس كوكنها لال پنڈت الا هكته كہتا ہے اور دیا نند نے اس کوآ لوک نشد کے نام سے ہندی میں بلاتر جمد لکھ کر بیکیا ہے کداس میں اللداور محدرسول التدصلي التدعليه وسلم كابالكل ذكرنبيس بيتو بمركس ورسير جمدنبيس كيا-اور

تعالی ) سے بیر جاروں وید پیدا ہوئے مجر بھا کوت پر ان مارکنڈی پر ان وشنو پران سے ثابت ہوتا ہے کہ برہا کے جارمنہ تھے۔ ہرمنہ سے ایک ایک وید نکلا۔ بعض کا قول ہے اور اس قول کا پتہ ژندیا ژند (مجوسیوں کی کتاب ہے) سے پتہ چاتا ہے کہ بیہ جاروں وید بیاس جی کی تصنیف شدہ ہیں۔ پنڈت لوروشہ کی رائے ہے کہ اصلی وید مدت ہے کم ہو مکئے جن میں بہت کچھ تھا وہ کہتے ہیں کہ مہا بھارت میں معاف لکھا ہوا ہے کہ جن د بیووں نے دنیا کے پیدا کرنے میں برہا جی کی مدد کی تھی وہ ویدوں کو چرا کر لے مے۔ تیتریا برہمن سے پہتہ چاتا ہے کہ وید بے شار تھے۔ جتنا رشیوں نے مناسب سمجعا ظاہر کیا باقی کو چھیا دیا وشنو پران میں لکھا ہے کہ جاریکوں کے آخر میں ویدسب تم ہو مکئے تھے۔ پھر قطع نظر ان تمام روایتوں کے بیتو ظاہر ہے کہ ایک مدت دراز سے بیا سب وید بنارس کے مندروں میں ایسے چھیے ہوئے تھے کہ سوائے پنڈتوں بنارس کے محمى كوان كى موالكنا بهى محال تفا اور دوسرى قوموں كوا نكاسكھانا اور بردهانا بہت بردامكناه مجھتے تھے اور جو کہیں اکبر بادشاہ کے مرتب کرائے موٹے ترجے پائے بھی جاتے تھے۔ تو وہ غیرمعتبر اور محرف کہلائے جاتے تھے۔ اب تھوڑے دنوں سے دیا نندنے خدا كوخر (خدا جائے) اصلى ويدول كو ظاہر كيا ہے يا تعلّى ويدول كويا اينے من محرت ویدول کواور اکثر پرانے پنڈتول کی تو یہی رائے ہے کہ بیروید اصلی نہیں۔

سوای دیاند نے جب بہی شرح وید پنجاب گورنمنٹ کے پاس محکہ تعلیم کے کورس میں داخل کرنے کی غرض سے بھیجی اور پنجاب گورنمنٹ نے اس پر رائے طلب کی تو اس پر پنڈت گور پرشاد ہیڈ پنڈت اور پنغل کالج لا ہور اور پنڈت رکھی گئیں سینڈ میٹر کالج فکورمسٹر ٹائی ایم اے پرنہل پر پریڈنی کالج کلکتہ مسٹر ایف کرختہ ایم اے مشجر کالج فکورمسٹر ٹائی ایم اے پرنہل پر پریڈنی کالج کلکتہ مسٹر ایف کرختہ ایم اے مشرجم ہر چہار وید پرنہل ہندو کالج بنارس وغیرہ نے بالا تفاق بیر رائے ظاہر کی کہ یہ دیاند کامن گھڑت ترجمہ ہے ویدوں کا ترجمہ نیس ہے۔ بلکہ دیاند نے نے وید بنائے ویاند کامن گھڑت ترجمہ ہے ویدوں کا ترجمہ نیس ہے۔ بلکہ دیاند نے نے وید بنائے

#### آرىيمشرك ہيں:

اعلی حفرت علیه الرحمة الرحمن ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں۔
ہندوان قطعاً کافران ومشرکا نند ہرکہ ایشاں راکافر ومشرک ندائد خودکافرست
آرے درویشاں طاکفہ تازہ برآ مدکہ خودر آریہ خواش و بزبان دعویٰ توحید کنزودم تحریم
پرتی زند فاما برادری والفت و یک جہتی ایشاں ہرچہ ہست باہمیں بت پرستان مست و
آب و درخت پیکر مائے تراشیدہ رافدائے پرستندانیاں راہم ندہب و برادر دینی خواشاں واندوار نام مسلمانان درآ ب وآتش ماند قاتلهم الله انی یو فکون .....

مندوعقیدہ ہے کہ آفرین سے پہلے مرف نرمنی بریمن بعنی منزہ عن الصفات الوہیت کا وجود ہے۔

خدا تعالی کے سواروح اور مادہ کو بھی واجب الوجود مانتے ہیں۔ خرکی برہمن کے لئے ان کے ہاں تت کی ضمیرا شارہ مستعمل ہے جس کے معنی

یں دہ (فاری آن) ہندوعقیدے میں تت کی ذات ازلی وابدی ہے۔ تت واحد ہے۔.... محویا تت ہندومت میں توحید کا محاورہ ہے۔ (ماخوذ کلچر کے روحانی عناصرص ۹۲)

ان کےمشر کانہ عبارتیں بلاتیمرہ ملاحظہ ہو۔

(1) اتفروید کانٹر ۳، سوکت ۲۰، منتر ۲۷

ترجمہ: اپی حفاظت کے لئے ہم سور مارا جا انکی، ادتی کے فرز ندسورج، وشنو (<sup>2)</sup> برہا اور برمسیتی کو بکارتے ہیں۔

(2) اتحروید کانڈا، سوکت ۳۰،منتر ۳

ترجمہ: جو دیوتا آسان میں اور جو زمین میں اور جو طبقۂ وسطی میں۔ نباتات میں، حیوانات میں، سمندروں اور دریاؤں کے پانیوں میں ہیں وہ ہماری عمر کو بردھائے تک لمہا کریں اور موت کو دور رکھیں۔ بردھائے تک لمہا کریں اور موت کو دور رکھیں۔

یہ کیوں لکھا کہ بیا کبرکا بنایا ہوا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ دیاندکی مرضی کے خالف جو بھی پچھ دیدوں میں تھا اس کو نکالنا چاہتا ہے اور کہتا ہے کہ بیہ متعصب لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ لہذا اکبرکا یہ قول دیاندکا مان بھی لیا جائے تو اس سے بیر فابت ہوگا کہ دیدوں میں دیاندکے بزد یک بھی بہت پچھتے لیف ہوگی اور دیاندکو بھی تحریف موگا کہ دیدوں میں دیاندکو بھی تو دو ال نہد ول کو بنایا ہوا کہد ہا ہے اور باوجود اس کے پھر بھی الن میں تحریف کرتا ہے۔

مدر الافاضل مولانا سيد هيم الدين مراد آبادي عليه رحمت فرماتے بيل كه پندت كے بقول ويدكوايك ارب جميانو كروژ برس سے زياده گرر ي بين الله مراب تك وه دنيا كه سب انسانوں كوتو كيا چبنچا؟ مندوستان كے ايك مراب تك وه دنيا كه سب انسانوں كوتو كيا چبنچا؟ مندوستان كے ايك مراب خته بهينما گاڑى (بمل مرك سے دوسر سرے تك بھى نہ پنچ سكا كيمى بى فراب خته بهينما گاڑى (بمل گاڑى) بھى بوتى تو وه بھى اتى مدت على لاكھوں چكر لگا چكى بوتى گر واه رے ايشور كورى) بھى بوتى تو وه بھى اتى مدت على لاكھوں چكر لگا چكى بوتى گر واه رے ايشور سب كو بهنچانا چاہے۔ بيده طماني ہے جوقائل اپنے منہ پر مار با ہے۔ اس سے پوچھو كه سب كو بهنچانا چاہے۔ بيده طماني ہے جوقائل اپنے منہ پر مار با ہے۔ اس سے پوچھو كه اگر ويد بى كوئى حكمت كى بات نہيں ہے تو گر اس پر كيوں سارى دنيا كو نہ كبني اور اس كو يس كوئى حكمت كى بات نہيں ہے تو گر اس پر كيوں سر منذا نے بيشے ہو اور اور اس كو يس كوئى حكمت كى بات نہيں ہے تو گر اس پر كيوں سر منذا نے بيشے ہو اور

(ماخوذ وملخصاً احقاق حق ص سے ۱۸)

ہندو ندہب دو فرقول میں منتسم ہیں۔ سناتن دھرم اور آ ربیساج سناتن ان کی ہندی کتب، سمرتی، منوسمرتی، پران، روپ پران، بھوت گینا، رامائن وارمیکی ورامائن مناسکی ورامائن وارمیکی ورامائن وارمیکی ورامائن وارمیکی ورامائن وارمیکی ورامائن وارمیکی من گھڑت و باطل کہتا ہے۔

- (3) يجرويدادهمايئ ١٣٠ منتر ٢
- ترجمہ: زمین میں رہنے والے سانیوں کو سجدہ قبول ہواور جوسانپ ہوا میں یا آسان پر بیں ان کو ہمارا سجدہ ہے۔
  - (4) اتفروید کانڈ ۱۰، سوکت ۲۳، منتر ۲۳\_

رالف کی۔ انتج کرفتھ مترجم دیدنے آخری نقرے کا ترجمہ یوں ہی کیا ہے۔

These serpents we will reverently worship

(5) اتقروید کانٹر ۱۰ سوکت ۱۰ منترا۔

- ترجمہ: تجھ پیدا ہوتی ہوئی کو ہمارا سجدہ قبول ہواور پیدا ہوئی ہوئی کو نمسکار ہو۔اے بانجھ گائے تیرے بالوں اور کھروں کو بھی ہمارا سجدہ قبول ہو۔
  - (6) اتحروید کانٹر ۱۲، سوکت ۱، منتر ۲۳\_
- ترجمہ: ال پرتھوی لینی زمین کو ہمارا سجدہ قبول ہو جو دھاتوں کو اپنے گر بھ (حمل)
  میں دھاران کرنے والی ہے جس سے پانچ پرکار (اقسام) کے انسان برہمن،
  کھشتری، ویش، شودر اور پانچویں نشاد (جنگلی لوگ) اُپتن (پیدا) ہوتے
  ہیں۔اس بھومی کوسدا ہمارا نمسکار (سجدہ) ہو۔
- (7) اتھردید کانٹر ۱۳ اسوکت ۲۰ منتر ۲۷ اور رکوید ۱۰ ۵۵ کے ایس دولہا میاں کا سارے دیوی ، دیوتاؤں کو محدہ کرنا لکھا ہے سارے دیوی ، دیوتاؤں کو مجدہ کرنا لکھا ہے
- ترجمه: سوریا دیوی ادرمترا در درن وغیره سب دیوتا ؤ کومیں اس جگه بحده کرتا ہوں۔
  - (8) اتفروید کانڈ کا اسوکت استر۲۲،۲۲ میں سورج کومعبود تسلیم کیا حمیا ہے۔

- رجہ: اے سورج دیوتا! نجمے چڑھتے وقت سجدہ ہو۔ چڑھتے ہوئے کو سجدہ ہو چڑھے، ہوئے کو سجدہ ہو۔ تجھ وارث، سوراث، سمراث کو سجدہ ہو۔ غروب ہوتے وقت مجھے سجدہ ہو، غروب ہوتے ہوئے تجھے سجدہ ہو۔ غروب ہوئے ہوئے تجھے سجدہ قبول ہو۔ وارث، سوارث، سمراث کو ہمارا سجدہ قبول ہو۔
  - (9) يجرويدا دهيائے ١٦، منتر ٢٣٠ \_
- ترجہ: مجلسوں اور مجلسوں کے مالکوں کو بار بار نمسکار ہے محور وں اور محور وں ورجمور وں ورجمور وں ورجمور وں ورجمی والوں کو بھی والوں کو بھی مالکوں کو بھی محدہ ہو۔ کو الکوں کو بھی سجدہ ہو۔
  - (10) اتفروید کانڈا، سوکت ۲۵، منتر ۲۷۔
- ترجمہ: سردی والے بخار کو سجدہ قبول ہو۔ گری والے رورونای بخار کو بھی ہیں سجدہ کرجہ: سردی والے بخار کو بھی ہیں سجدہ کرتا ہوں۔ روزانہ، دوسرے اور تیسرے دن آنے والے بخار کو میرا سجدہ قبول ہو۔
  - (11) اتفروید کانثر ۵، سوکت ۷، منتر ۱۳ ـ ۱۹ ورسوکت ۲۴ ـ
- ترجمہ: ارائی دیوی کو سجدہ ہو۔ اس سنہری بالوں والی نرتی دیوی کو سجدہ ہو۔ اراتی دیوی میں نمسکار کرتا ہوں۔ سوتا دیوتا حاملہ عورتوں کا مالک ہے وہ میری رکشا کرے۔ اگنی دیوتا جو نباتات کا مالک ہے۔ جھے محفوظ رکھے۔ ویکو اور زمین جو سخوں کی مالکہ ہیں و لے دونوں دیو کمیں میری رکشا کریں۔ ورن دیوتا جو بانیوں کا مالک ہے میری حفاظت کرے۔
  - (12) رگویدمنڈل ۲،سوکت ۵۰،منتر املاحظه فرمائیں۔
- ترجمہ: ہم دیوی ادتی اور دکھ سے چھڑانے والے ،سکھ پہنچانے والے ورن ،متر ، اگنی ، سوتا ، بھک نامی دیوتاؤں کی پرستش کے ذریعے پکارتے ہیں۔

(13) اتھروید کانڈ ۳، سوکت ۱۰، منتر ۳ میں ہے۔

ترجمہ: اے سموتسر کی مورتی (بعنی بت) جس تجھ کی ہم رات کے وفت پوجا کرتے بیں وہ تو ہمیں عمراور دولت عطا کر۔

سوامی دیاندنے بھی رگوید آ دی بھاشیہ بھومکا میں ۳۲۵ میں تحریر کیا ہے۔ ترجمہ: عالم لوگ سموتسر کی جس مورت کو اُپاسنا کرتے ہیں ہم بھی اس کی پرستش کریں۔ منکر خدا:

تنها وید بی نبیں بلکہ سنکرت زبال بی خدا کے نام سے محروم ہے۔ پنڈت دیا تندسرسوتی "بیتارتھ پرکاش" میں لکھتے ہیں۔"سب وید وغیرہ شاستروں میں پرمیشور کا افضل اور ذاتی نام"اوم" کہا میا ہے۔ اور سب نام صفاتی ہیں"۔ (بیتارتھ پرکاش باب نمبراص میں)۔

ال سے معلوم ہوا کہ اوم کے سواکوئی نام پرمیشورکا ذاتی (اسم ذات) نہیں رہا۔ ''اوم' وہ بھی صفاتی ہے۔ اسم ذات وہ بھی نہیں سیتارتھ پرکاش کے ای صفحہ میں پنڈت معاصب نے تصریح کی ہے کہ ''پر میشور کا کوئی بھی نام ہے معنی نہیں ہے''۔ (سیتارتھ میس) اور ای صفحہ میں ہے حفاظت کرنے کے باعث ''اوم'' بھی اسم صفت ہے۔ اسم ذات کوئی نہیں۔ ہوگیا ''اوم'' بھی اسم صفت ہے۔ اسم ذات کوئی نہیں۔ (ماخوذ وملح شا احقاق حق میں ہے۔ اسم ذات کوئی نہیں۔

تناسخ كاعقيده:

کلکتہ اور مبئی کے لاکھوں مفلوک الحال جن کا کھر بارنہیں اور رات سڑکوں ہی پر پڑے رہتے ہیں ۔ ان کو بتایا حمیا ہے کہ تم پچھلے جنم کے پاپ بھکت رہے ہو گھبراؤ نہیں ممکن ہے اسکے جنم میں پچھ بن جاؤ۔

تنبید: ہمارے بعض بھائی کہتے ہیں کہ آئندہ جنم میں بہتری ہوگی۔معاذ اللہ بیا

عقیدہ کفریہ ہے۔ آئندہ جنم نہیں بلکہ اگلا جہاں برزخ پھر دارالجزا ہے۔ نیز روح کو موت نہیں وہ ہمیشہ کے لئے پیدا کی منی ہے۔

(1) رگوید آ دمی بھاشیہ بھومکا مطبوعہ لا ہور کے ص ۱۳۱ پر ہے۔ جو پاپ کا کام کئے ہوتا ہے۔ وہ اگلے جنم میں انسان کا جنم نہیں پاتا بلکہ حیوان وغیرہ کا جسم یا کرد کھ بھوگتا ہے۔

(2) آربیایشورکو مالک و عقارنبیس مانتے بلکہ مجبور و بے اختیار بھے ہیں۔

(3) یجروید ادمه یا کے 19 منتر 47 میں ہے۔ "جب جیو پچھلے جسم کو چھوڑ کر ہوا، پانی اور نباتات میں سے گزرتا ہے باپ یا مال کے جنم میں داخل ہوتا اور تازہ جنم پایا ہے۔ تب وہ جیوجنم اختیار کرتا ہے'۔

خدا تعالی کوجسم تھہراتے ہیں۔

"آپ (پرمیشور) ہم لوگوں کو محفوظ کر کے راحت بخش کاموں میں ہمیشہ
لگائے رکھے کیونکہ آپ ہی سرور و عافیت مجسم ہیں۔ (سیتارتھ پرکاش ص ۱۱)
ص ۱۱ پر لکھتا ہے۔ "جس طرح گولر کے پھل میں کپڑے پیدا ہوکر اس میں
رہتے اور فنا ہوجاتے ہیں۔ ای طرح پرمیشور کے اندرتمام جہاں کی حالت ہے"۔
اک ص ۱۲ پر ہے۔ "جوتمام دنیا کو ہر جگہ نمودار کر رہا ہے۔ وہ آگاش ہے۔
چونکہ پر ماتما تمام اطراف سے دنیا کو نمودار کرنے والا ہے۔ اس لئے اس پر ماتما کا نام
ہر برائے ۔ "

اس سے آکاش پر ماتما اور ایشور مانا کیا۔

## آربیے کے مدمقابل مناظرین:

ایک دیو بندی ملال آربی ند بهب والے کو مخاطب کر کے کہتا ہے۔ کہ سیتارتھ پرکاش کا جواب تو مولوی ثناء اللہ ابو الوفا (فی الحقیقت ابو جفا)

https://www.facebook.com/MadniLibrary-

امرتسری حق پر کاش میں دے مجے ہیں۔

نہ جانے دیو بندی مولوی نے کس بات پرمطمئن ہوکراس کی وکالت کی۔ طالانكداس كے مسلك كا مولوى عبدالاحد خانبورى الفيصلد الحجازيه (مطبوعد راولینڈی) کے ص ۱۱ پر لکھتا ہے ۔۔۔۔۔۔اور ثناء اللہ تشمیری تو سب اہل ہوا سے زیادہ بدھ کرآریوں سے بھی برتر ہے تو اس سے بطریق اولی بچنا ضروری ہوا۔ کیونکہ مرتد منافق زندیق ہے۔ دوسری جگہ لکھتا ہے۔۔۔۔۔۔ 'اور جب اجہل الناس ثناء اللہ ان کو جواب دیتا ہے تو ان آریوں سے برھ کر کافر ہوجاتا ہے اورعوام کو پڑھ کر کفرساتا ہے۔اس کئے آریوں سے بڑھ کراس کی مجلس سے بچنا جا ہیے۔ میں اس مجداس کے جہل اور کفر کی ایک مثال سناتا ہوں تا کہ اس کا جہل اور کفر ظاہر ہو جائے۔اور معلوم موجائے کہوہ باطل کو ابطل کے ساتھ روکرتا ہے۔ وہ منافق بظاہر اسلام کی نعرت کے واسطے جاتا ہے۔ اور حقیقت میں خود کافر بلکہ اکفر ہوکر اسلام کی بیخ کنی کر کے آتا ہے۔ بصے کہ علمانے مثل بیان کی کسمسن وام میسنی قف مہذم مصرا جیسے کوئی مکان بتانا جا ہے سوایک شہرکومنہدم کوکردے۔ یا جیسے کہ علمانے مثل کہی۔ خسر جست السنعیامیہ قسطسلب قريس نعاوت بلا أذنيس ليخى شترمرغ لكلا دوسينك وحون لين كوسوكهوآيا دونوں کان۔ بیزندیق بھی جاتا ہے اسلام کی مدد کے واسطے سواسلام کی بیخ کنی کر کے بغیرایمان کے واپس آتا ہے۔ چنانچہ یہاں راولپنڈی جس آرید کے ساتھ بحث کرنے کوآیا اور اشتہار دیا اور عوام کوجمع کیا اور آربید کوئیج پر کھڑا کیا۔ اس آربیہ نے قرآن پر اعتراض كياكة قرآن ميلكما -- ان الله على كل شيء قديو -الله برچز يرقادر ہے۔تو الله الله مثل بنانے يربحى قادر ہے يائبيس تو اس اجهل الناس نے كها كه بال قادر ہے اپی مثل بنا سکتا ہے۔ دیکھواس اکفر الکافرین اجہل الناس کو اس خبیث کے پلید منہ سے کتنا کفر عظیم نکلا جس کا کوئی کا فرہمی قائل نہیں ہوسکتا''۔ (ص ۲۱۔۲۰)

اس مولوی کی تغییر شائی پرمولوی عبدالاحد خانپوری نے 40 مقامات پر گرفت کی حالانکہ اس سے کہیں زیادہ عبارات والفاظ قابل گرفت ہیں۔

مولوی ثناء الله امرتسری نے تغییر ثنائی میں کئی جگہ تغربیہ کلمات لکھے۔ نازیباو ناشا نستہ الفاظ استعال کئے۔اس کی تغییر پر کئی علائے اہل سنت نے گرفت کی۔

ملاحظه مو (مقیاس و ما بیت از مولانا محدعمراحچمروی علیه الرحمه)

اوراعلی حضرت علیہ الرحمة الرحمان نے بھی اس کا خوب تعاقب کیا۔ اوراس کے ردیں ایک رسالہ ' پردہ دری امرتسری' کھا۔ غیرمطبوعہ ہونے کی وجہ سے تفصیل یا رسالہ کے مندرجات یا جواب مسئلہ نزاعیہ لکھنے سے قاصر ہوں۔

انشاء الله العزيز اس كا بالنفصيل بيال جارے رسالہ "ممرای كے چند رہنما" میں ملاحظہ ہو۔

> آربیآیات مشابهات پربھی بڑے بڑے اعتراضات کرتے۔ آربون کا تعاقب

> > امام ابلسنت مولانا احمد رضا خان عليد الرحمة:

امام اہلسنت نے آربیے کے ردمیں چند کتابیں تکھیں۔

(1) توارع القهار\_

(2) کیف کفرآ رہیہ۔

اعلیٰ حضرت عظیم الرتبت علیہ الرحمہ نے 7 دکتے 11 فر 1399 مد (17 دیمبر 1920 م) کو جماعت دمنیا ہے مصطفیٰ کی بنیاد رکھی۔

اس کے اغراض و مقاصد میں پیارے مصطفے ملی اللہ علیہ دسلم کی عزت عظمت کا تحفظ (ب) متحدہ تو میت کا نعرہ بلند کرنے والے فرقہ گاندھویہ پرتحریری وتقریری جوابات (ج) آربیا ورعیسائیوں کے الزامات کے تحریری وتقریری جوابات دینا۔

(كنرستى كيماسهم ستركياس دو)

ころとはいいしいしいしいしいりしいかいから كبير را را وف مين رها الم د ايد خد كالا الما المعالية المعادان ميركاراله عديد معرا لمع الموالم المعالي بالمالة الماله المحديد المعالم الماله المحديدة خدارا والسفيك لارميج وارت ينوسوالانا ولألامد سمالالارا حديث لا من - جدرا لا لا شنح بها الديني الديني من و ما لا مرار جديد بالد とからいとことにいいかいしかいしというよころの رد د ما الماري ما الماري المنادي المنادي الما الما الما المنادي الما المنادي المنادي

-إلخارف ليراكم المحق ن لائ المرك لل المن لا تعمايد عراكا مداند رمين بهداد رياس خد مد د و دياس الدينه くりょらり コンしろういいかららりからかいからしから いーしまべんはしいまればしないのなかいはなっかいろうしょういいろ

المؤرفو برناية ع والمداليو بيندام، كو كال لد سالا

ره و و و د د معه و ما مر المعا سر بعد ما د را به اد سند را ا ما

: جمع الميه المهد المواد المريع كما المهم くしいしょうしょ ノン رى لا شارى لى سين المنه - لميزسداد سامه من من رى لا سر - يرستان سيخ الا كالم الذي المجارة الماسي المالا المرابع المراب المربي المراب المربي الم راجا لا معدالة ، معالجا ف ن الختبار، ن المايد مهور سعواد را (と)ならなしとなったいしかしとしないろうなしないよう

بهنديد فراما ما ما بر منظر عرب اجرا بالخاد ل مجان خد لد كر ب من المان ا المعربي كالمرور ويملى ملكة والدعد يمثر يليل بدار حريداً الاسع كالميك لاكبارا كالرائد سا المتيمير ولمايم وا 1923 سيرا لليه بهراي ع

12 2 2 - 1 de .:

مديدي في الماء سيداند در مديري به ي ديد مالاهم

مذين لاب الما-يدين لافرين والأفرين مرجد للا فاتحديد مالمديد والم シンニャルシャルーデルルルシャンとるがかーです。

いうことではいいいのというできていっていっているという

ما أن أن المحصر المعدي المحداد ما المحالة

みっかいいいいいいんなからするするしているするいいつ بتالتاب مع لاين الماركوب مداريه بالمراج بالمارية الألام المراد ما مناه اسنينة لابرار أالاحدن بالالاالاتدرة لالمالالوسا ياب اي ساي سال سال سوان ال الدان ال الدان الم الدان الم

(۱ععدی سر) درسته ای بهندی سایده می نواند، ادبیشا)

するいし するとしん

يذباله حد رايد وتي المي الماي المايد ك الدر المرادي في الله しないしていることのことによりはなしているとできるから المايادة، - ١٠٠٠ يت مرجد والمرايد المايه ودوري ورايد المرايد ير رو ردار الدر و المناور و المناور ال : دين الميم الميد وي إن اردن ما العيمة ولا معلى المناهمة

سرف دولا دينوي نهادي مالاي مالاس المالا مالاس

- (0) インニューリシートリショシャー
- (カ) ないはかしがりいけんし
- الرياليوسالي (١٧)
- (A) 15 AIR
- متخواجة ؟

- الأيراد مي - درا كاسمين ろうかしないしかいいにはないにはないというからしていているのかの مرفرد بنا بدفار اليرد كالارس كالارس المالي كالمراب كالمالي كال المذالارم و المنافر منه مادر الدابان بالمال بالمنافر كالموف ا أرور اععه كها بموع ١٤٤ الم المراد المرس والمراد المرس عن المراد المواهدة لا يمنى المدرد بالماري المعدد الماري المعدد الماري المرابة فلي المرابة فلا الماري المارية المنادي الماري ال خب آلى فى ما لى الماراق ناينول في كل ك الماد الماريد المارات ا

-روسعا فكأ وركالهاء وليراب لكالموراكي الديماني المكاندة للوسيك アリコンシーランラーランラー

- جداديد كى بين معند بوايد لعلى ' بلخان ' لري ، رد كرك ひもムしる(ふうりょう) はんしんしょいららかり الأحامجه بيرا الابكيارية بهنديان

1/1:47=

را رفي المان الموراكمة الموراء الحرارات والحدادة المينان المرايان - والحر الإزار كالسامة المارية المحتدرة الموارد المجتل الم いしとりという

الميري والميوم كوي المؤمن المري سنا كوي المحرة في الح -جـ ديم لعليد براى بولال إلى الالكايد في المائي المائي المائي المواير مت حفي لي بهر لريده ملااستورى منه والدن المعلى تدرا المعلى المداد لاعاليد للاسلام المعموميان الملكات بهم تسبيا بمريره شقيا بم يون يدلسنا والدلمان - جسهالد راق رهبيرا ى ئىدى بو ئىدى بىلالىدى الدى كى الميد لۇنى كى بات لادىلىدى دالدى دىدى كىدىدى دىدى دىدى دىدىدى دىدىدى

معلك الته المري المراحد الماديد الأخرب آراه حدرا المذارك الدات والمنابرة الريم في المري في سماليد ويمميم الدالة دايد

- لى ليتانكه لا خديد الأله لا لا كور التية على يد الكر المحال سنه المحالة في الماية في المايين برن يه المحالة في با مهم على في ملها المن ويدستال وليسركات والمعدول لا يراول المرارار المراد ين المياه على الله الكان سدر في المراها المان المراه المان المان المان المان المان المان المان المان المان الم

- "لا، لا المالي الما المراه المراع المراه الم المراه المر (8 ( Try \$ 17)

المن الله لله المن مع كما و له المديرة المديدة المناهمة المناب المناهمة الم

-اندانه الدايد سيناه به الرارار

しんというしかいない」からないかいないからしないこう

(517.2)

المعادات المراج المعاملة المرايات المرايات المرايات

المن المعلى الماري الم

لان يمنعرك راري ما كالادورة لا يعدا كالعدا الديدا 100 سادي

(جرر کور را پوشتیک)

- روس ترکنی کرین آ

へいからからかかかかかかしんしかしているかいし)

- در المجالي المخ (striod) ميزاغ مخ در تريع الماني - : ب

ショニュニューターシーテーシャノショーテージャンカー

هارك كالى بالدكر كايدي ما والا مدين ما والمدين بالما والمورد المراحد مريش الم

سهة د الدسه الدسيك بالمايد يد كالماير المايد المايد المايد المايد المايد المايد المايد المايد

(84 رهيري ريم ايا انه ل) (لمعلى) -يرك ايد سيرانا في الم

ماداله مدار المركبير صراحي بالبيدا المريد المرادي

- "نجه الأولم المياه منا المعمد المعمد المارية المناهد المناهد المناهد المارية المارية المارية المارية المارية والمارية المراج المارية الماري

ياد سال الابين بالمحادث والمنظم والمثاريث بيوسي المحادث والمنادي المنطبي فحداد

ميناف لايمان المكريد شالك إ- ه التبالا لاياد لأله الأخ

الألزبة ويدلا في الأحديد الأحداد المناسف كما المناسق الما كالما في الما المناسق

له في في لله ستى روا وروي المناه المناع المناه المن

ما معدد المعلم المنظمة المارية المنظمة المناسكة المناسكة المارية المارية المناسكة المارية المناسكة المارية المناسكة الم

( المركم المايي من الحاملة) بعريك المرسمة المستدارة التنظيم المنابع المتنظم المستدارة التنظم المنابع التنظم المستدادة

しなとはしなりかりとうしていいいい بانحك بنئى لايران لولانيدك راستالالاسكرايي المعربي معهة عنه والأله مد سرة سرج لاجب ك معارابه لأ يك مذرا به الحرب براي بالحالمة الالالالالالين فيدر راسالالا لا منذل لا الحرار المعرار المعرف الألاج المارالان المالة والمالة مُ ، يُذُ الأفر آ لمن المادي الائ أينه ، لذ يذ آل ه لا ارج لا ارج الله هده، ان العدالا مد سال المراد المراد المراد المراد المحرود 子ーひるしばくりましいいしい、多い一部はかり ت الالالالدالدين الماليالية الموادية الموادية لا هن سرة القي من تداويده ما إن الأراد المن برك لا المر يمتنع لا حدد الوارة - جو تكني أله لا دا جو الهود اله را ه ارب، - جه ناس، الجه الألان الأفيد - جه سوت 一角は一年1かはからったしかしかりはつかりがりかり

۱۲۰۰ الالامارية ولارا- و المؤاديم، المراد المؤاثرة وراد المراد ا

-ج-ايمدلسولىد والفير وايدل لديجير وايد الدسكوره والك

|              | - |      |
|--------------|---|------|
| اكدامح       |   |      |
| ا جيرا ت     |   |      |
| <del>-</del> |   | <br> |

**(£)** 

## تعليقات وتحقيقات

لفظ مجوی فاری زبان کا ہے۔جس کا مطلب ہے آتش پرست، کمر، زردشت
(فیروز اللغات)
اور مجمی لفظ مجوی کا اطلاق جادوگر اور فلسفی پر مجمی ہوتا ہے۔
اور مجمی لفظ مجوی کا اطلاق جادوگر اور فلسفی پر مجمی ہوتا ہے۔
(مصباح اللغات)

#### زردشت:

جاحظ نے لکھا ہے کہ زرتشت جس کو مجوی اپنا تینجبر مانتے ہیں وہ بلخ سے آیا اور دعویٰ کیا کہ وہ کو وسیلان پر تھا وہاں اس پر وحی نازل ہوئی اور بیمما لک بہت سرد ہیں وہاں کے لوگ سوائے سردی کے بچھنیں جانتے ہیں اور اقرار کیا کہ فقط ان پہاڑیوں کے سواکسی کی طرف پنجبر کر کے نہیں بھیجا گیا۔

آتش پرستوں کا پیغیر (منوچم) کی نسل سے ایک فیض جوفیا غورث کا شاگرد تھا۔ اس نے گفتاب کے زمانہ میں نبوت کا دعویٰ کر کے آتش پرسی کو جاری کیا۔ بعض کے نزدیک اس نے مجوسیوں کے فد ہب کو ترتی دی۔ جنہوں نے اسے پیغیر مان کر اہراہیم کے نام سے ملقب کیا اور اس کی کتاب '' وُند' جو اس نے بنائی تھی اسے آسانی مانے گئے۔

وجہ تسمید، زر روپیہ پیسا، وُشت، بُرا، چونکہ وہ روپے پیسے کو جمع کرنے کو برا جانتا اور آزاد فقیروں کی مانند رہتا تھا۔ بعض اُسے آرمیا پیفیبر کا تلمیذ بیاں کرتے ہیں۔ (نوٹ: زرتشت، زردشت دونوں طرح درست ہے)

# مجوس ایسے کو خدا کہتے ہیں

جس کی برابر کی چوٹ کا دوسراخالق شیطان ہے۔ پھر بعض کے نزویک تو شیطان اس کا مخلوق بی نہیں۔اس کی طرح واجب الوجود ہے۔خود بخو دموجود ہے۔ جب توشیطان اس کا ہم سر ہونا ظاہر اور جن کے نزدیک وہ بھی ای سے پیدا ہووہ اور سخت اعجوبہ ہے بن دال سے کوئی جزئی شرتو اس لئے نہ بن سکا کہ وہ خیرمحض ہے۔اس سے شرکیوں کر پیدا ہوا مراہرمن (شیطان) کہ ہرشر کی جز اور کلی شربی اس سے پیدا ہو میا اور جب سب شرا ہرمن سے پید اہیں اور اہرمن یزوان سے تو جملہ شرور کا مھیکا يزدال اى كے ماتے رہا ايے كو جيے بيٹے بٹھائے ايك دن قر موئى كد اگر كوئى ميرا مخالف ہوتو کیما ہواس خیال فاسدے ایک دمواں اٹھا جوشیطان بنا اور اس نے توت مكرى يهال تك كالشكر جور كريزدال كے مقابل موا محوس كايردال اس كے مقابل كى تاب ندلا کر بما کا اور جنت میں قلعہ بند ہوا اہر کن 3 ہزار برس جنت کا محاصرہ کئے رہا یزدان اس کا مجمدنه بگاڑ سکا آخر فرشتوں نے بچے بیاؤ کر کے تصفیہ کرا دیا کہ سات ہزار مرس دینا شیطان سلطنت کرے پھر ملک بردال کوسونپ دے ۔ مجوس کا بردال طول محاصرہ سے عاجز آچکا تھا جرآ و قہرا قبول کیا اور اب اس سے دعا فضول کہ وہ دنیا کی سلطنت سےمعزول ایسے کوجس نے بیٹے کے لئے ماں باپ کے لئے بیٹی جیبی بے حیائیاں طلال کی ہیں۔

کیا انہوں نے خدا کو جانا؟۔

حاش لله مسبحن رب العرش عمايصفون\_

0000

## جانشین زرتشت:

جب زرتشت مارا مميا تو مشتاسپ (2) اس كي محدي پر جيشا۔

اسفندیارجس کے معرکے رستم کے ساتھ ہوئے اس کا بیٹا اور خلف الصدق تھا۔اس نے ایک سوساٹھ سال حکومت کی۔ (فرہنگ آ صفہ)

مورضین کے بقول زرتشت نے مجوسیوں کے خلاف بغاوت کی جو ان خودساختہ خداؤں کی بوجا کرتے۔قربانی دیتے اس نے انہیں تو حید کی دعوت دی۔اس نے انہیں تو حید کی دعوت دی۔اس نے اپنی تعلیمات کو دلائل کے ساتھ بیان کیا اور مروجہ عقائد کا بطلان (جموٹا ہوتا) ابت کیا۔ بلخ کے بادشاہ نے زرتشت کی وفات کے کچھ عرصہ بعد زرتشت کی تعلیمات اوراس ندہب کی کتب مدونہ میں تحریف کر کے مجوسیت کو پھر پہلی حالت پر لایا۔

آ جکل کے بحوی آ ہے آ پ کو زرتشتی کہتے ہیں اور جنوب مشرقی ایشیا ہیں ای ندہب کے پیروکار پاری کہلاتے ہیں ان کا بڑا تہوار''نوروز'' ہے۔ زرتشتی کے ندہب کے مطابق زرتشت پینبر ہے۔ان کی عبادت روح پرسی۔ان کا زمانہ ابتدا 6 صدی قبل مسیح خصوصی طور پر فلسفہ دان ہیں۔

## تعليم گاه:

ایران کے خسزونو شیروال نے خزستان میں جندشاپور کے مقام پر ایک مجوی مدر سے کی بنیاد ڈالی۔ جہاں صرف یونانی اور سریانی کتابوں بی کا درس دیا جاتا بلکہ ہندوستان سے آئی ہوئی فلفی اور حکمی تحریرات کا پہلوی یا قدیم ایرانی میں ترجمہ کیا جاتا۔ دین زرتشت ساسانیوں اور اس کی رعیت کا دین تھا۔ آتش کدوں کے رکھوالے مغ کہلاتے۔ اسلام کی آمہ سے آتش کدے ویران اور مسجد میں تغییر ہوئیں۔ ساسانی زمانے اور زرتشتی رسوم کو یاد کر کے آئیں مجرنے گئے۔ شراب کی تحریم نے میکدوں کو بھی دنانے اور زرتشتی رسوم کو یاد کر کے آئیں کر کے رکھوالوں کے لئے استعال ہوتا وہ دنانے کر کے رکھ دیا۔ مغ کا لفظ جو آتش کدہ کے رکھوالوں کے لئے استعال ہوتا وہ

## گشتائے اس کے دام تزور میں:

ایک روز بیاس کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام اسرارفلکی مجھ پر منکشف کر دیئے اور مجھے پینیبر بنا کربھیجا ہے۔ اس کے اپنے علم کے ذریعے گتاب کے کا کے سامنے ایک ہرا بحراعظیم الثان درخت کھڑا ہو گیا۔ جس نے اس کے پھل، کے کل کے سامنے ایک ہرا بحراعظیم الثان درخت کھڑا ہو گیا۔ جس نے اس کے پھل، پھول، پت نکالے اس پر علم افلاک روش ہوا۔ بیشعبدہ دکھے کروہ اس کا معتقد بن میا اور یزدان پرئی چھوڑ کر آتش برئی اختیاری۔

#### تروت مذہب:

ایک روز اس نے گفتاپ سے کہا کہ ارجاب بادشاہ چین کو ہاج و خراج
کیوں دیتا ہے۔ کمر باندھ اور اس سے جالز فتح تیرے بی نام ہے۔ چٹانچہ ایسا ہی ہوا۔
اس شکر یہ میں اس ند بہب باطل کو جگہ چھرا تا رہا۔ سیستان میں جا کررستم و
زال کو اس ند بہب میں لایا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا اسفند یار بھی جس جس ملک بمن
وغیرہ پر چڑھائی کرتا میا اس کی تبلیغ کرتا رہا۔

زردشت کوعلوم غربیه میں کمال تھا۔ <sup>(1)</sup>

محشتاس نے بارہ ہزار ژند (مجوسیوں کی فدہب کتاب اور اس کی شرح) کے نسخ گائے کے چڑے پر کھوا کر اپنے ملک میں تقسیم کئے۔ سینکڑوں آتش شرح) کے نسخ گائے کے چڑے پر کھوا کر اپنے ملک میں تقسیم کئے۔ سینکڑوں آتش کدہ بنوا ڈالے فارس اور آذر با بیجان کا آتفکدہ سب سے عمدہ اور ممتاز تھا۔ اس طرح اس کا دین رونق پکڑ میا۔

#### معاصرین:

ايران كا جاملب اور مندوستان كالمنظر اجارج تنه\_

## https://www.facebook.com/MadniLibrary-

آ جکل مزاماً ساقی کے لئے استعال ہونے لگا ہے۔ رب تعالیٰ کے بارے مجوسیوں کا عقیدہ:

بعض مجوں کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ قدیم ہے۔ اس سے سوائے بہتری کے کھونہیں ہوسکتا۔ اور شیطان مخلوق ہے اور اس سوائے بدی کے کھونہیں ہوسکتا۔ جواب یہ جب کہ ان سے کہا جاوے کہ جب تم نے اقرار کیا کہ نور (این د) یعنی شیطان (اہر من) کو پیدا کیا تو اس نے بدی کا پتلامجسم پیدا کر دیا۔ (یعنی اس سے زیادہ بدی کیا ہوگی)۔ بعض مجوس نے کہا خالق نور ہے وہ ردی فکر سوچتا ہے۔ چنانچہ اس نے سوچا کہ ایسا نہ ہو کہ میری بادشاہت میں کوئی ایسا پیدا ہو جو میرا مخالف ہو جائے۔ اور یہ فکر اس کی ردی تھی اس سے اہلیس پیدا ہو گیر بعد شریک ثابت ہونے کہ اہلیس فقط اتی بات پرراضی ہوگیا کہ وہ ردی چیزوں کی طرف منسوب رہے۔

#### مجوس كاعقيده ميويت:

شیطان نے ان کو دھوکا دیا کہ دو خدا ہیں ان میں سے ایک نور اور وہ حکیم ہے۔ فظ خیر پیدا کرتا ہے۔ دوسرا شیطان ہے وہ تاریکی ہے اور فظ بدی اور بُرائی پیدا کرسکتا ہے۔

بعض كہتے ہیں كہ اللہ اور شيطان دوجهم قديم ہیں۔ عقائد ونظريات:

آتش اور آفاب میں نور قاہرہ یزانی خاص کر ہے۔ اس لئے ان کی تعظیم یعنی (عبادت) کویا خدا کی عبادت ہے۔ اور اس نور کو خدا سے زیادہ خصوصیت ہے۔ اس کے پیرد اہل اسلام اور اہل کتاب کے مقابلہ میں یہ دلیل لاتے ہیں کہ موی علیہ السلام کو وادی ایمن میں درخت پر جو آگ دکھائی دی یا کوہ طور پر جلی ہوگی جس سے پہاڑ ریزہ ریزہ اور موی علیہ السلام بے ہوش ہو سے وہ نور قاہرہ ہے۔

ان کا عقیدہ ہے کہ فالق دو ہیں۔ ایک خیر کا فالق اور دوسرا شرکا فالق۔ یہ لوگ خیر کے فالق کو رہورامز دایا یز دان کہتے ہیں اور شرکے فالق کو اہر کن (شیطان) کہتے ہیں۔ ان کے غاہب میں عبادت صرف یز دال کی ہوتی ہے۔ ان کے عبادت فالوں میں بت کی بجائے مندل کی لکڑی سے آگے۔ جلاکراس کی پرستش کرتے ہیں۔

مجوسیت میں تو حید کی بجائے محویت ہے بینی خیر اور شردو خداؤں کا تصور۔ مجوسیت کی تعلیمات عقل اور فطرت کے خلاف ہیں۔ اس میں سکی بہنیں سے نکاح جائز (3) ہے۔ نیز محرمات سے بھی نکاح جائز۔ یہ حیات اور ممات حساب اعمال اور جنت دوزخ کو مانتے ہیں۔

## مجوس کی شریعت:

بقول علامہ ابن جوزی کے کہ بعض علانے یہ بیان کیا ہے کہ مجوں کے واسطے آسانی کتا ہیں تھی جن کو تلاوت کرتے اور پڑھتے اور پڑھاتے تھے۔ پھر انہوں نے یہ نیادین نکالا وہ کتابیں اُٹھالی حمیں۔

## محوس کی من گھڑت شریعت:

پیٹاب سے وضو کرتا۔ ماؤں اور بہنوں سے وطی کرتا۔ آفاب کی جانب نماز پڑھٹا اور اس کی دلیل میہ بیان کرتے ہیں کہ آفاب اس عالم کا بادشاہ ہے۔ وی دن کو لاتا اور رات کو لے جاتا ہے۔ اور نباتات کو زندہ کرتا اور حیوانات کو بڑھاتا اور ان کے اجمام میں حرارت کو پھیر لاتا ہے۔

مُر دوں کو تعظیم ز بین کی وجہ سے اس میں وفن نہیں تھے اور کہتے تھے کہ اس سے حیوانات کی پیدائش ہوتی ہے۔ہم اس کو گندہ نہیں کریں مے اور پانی کی تعظیم کی وجہ سے اس کو گندہ نہیں کریں مے اور پانی کی تعظیم کی وجہ سے اس سے نہاتے نہ تھے اور کہتے کہ اس سے ہر چیز کی زندگی ہے لیکن اگر اس سے پہلے گائے وغیرہ کا چیشاب استعال کر لیتے تو پانی استعال کرتے۔اور اس میں

تموکتے نہ تنے اور حیوانات کا آل و ذرئ جائز نہ رکھتے تنے۔ اپنا منہ گائے کے پیٹاب وغیرہ سے بطور تمرک کے دموتے اور جس قدر گائے کا پیٹاب پُرانا ہوتا ای قدر اسے بطور تمرک کے دموتے اور جس قدر گائے کا پیٹاب پُرانا ہوتا ای قدر اسے میں زیادہ متبرک سجھتے تھے۔

## نہایت ہی شرمناک رسم:

این ماؤل کی فرج اینے لئے طلال سجھتے تنے اور کہتے کہ مال کی شہوت بجمانے کی کوشش کرنے کاحق بیٹے پر زیادہ ہے اور جب شوہر مرجاوے تو بیٹا اس عورت کا زیادہ مستحق ہے اور اگر بیٹا نہ ہوتو میت کے مال سے کوئی مرد کرایہ پر کرلیا جاتا تھا۔ مرد کے واسطے جائز رکھتے کہ وہ عورتوں یا ہزارعورتوں سے نکاح کر لے۔ جب حائضه عورت عسل كرنا جا من تقى تو موبذ (داروغه آتش خانه) كوايك اشرفي دیتی۔وہ اس کو آتش خانہ میں لے جاتا اور جانور کی طرح جار پاؤں پر اس کو کھڑا كرك الى اللى سے اس كے اندام شرم ميں آمدورفت كرتا۔ بية عده بادشاه قباد كے وفت میں مزدک نے رائج کیا اور عورتیں اس نے ہرمرد کے واسطے مباح کر دیں کہ جومردجس عورت سے جاہے وطی کرے۔ قباد کی عورتوں سے خود وطی کی تا کہ باتی سب لوگ اس تعل میں اس کی افتدا کریں ۔ چنانچے عموماً عورتوں کے ساتھ یہی طریقہ عمل میں آنے لگا۔ یہاں تک کہ جب نوشیرداں کی ماں کا نمبر آیا تو اس نے بادشاہ قباد سے کہا کہ نوشیروال کی مال کومیرے یاس بھیج دے۔ اگر تو انکار کرے گا اور میری شہوت بوری ندہونے دے گاتو تیرا ایمان درست ندہوگا۔ قباد نے قصد کیا کہ اس کو بھیج دے۔ جب می خبر نوشیر دال کو پینی تو اس نے مزدک کے سامنے رونا شروع كيا اور باب كے سامنے مزدك كے دونوں باتھوں اور ياؤں كوچومتا رہا اور درخواست کی کہ میری مال کو بھے بخش دے۔ تو قباد نے مزدک سے کہا کیا آپ کا قول مینبس ہے کہمومن کواس کی شہوت سے روکنا نہ جا ہیں۔ کہا ہاں ہے تو قباد نے

کہا کہ پھر آپ کیوں نوشیرواں کواس کی شہوت سے روکتے ہیں۔ مزدک نے کہا کہ اچھا میں نے اس کی ماں اس کو ہبہ کر دی۔ پھر مزدک نے لوگوں کو مردار کھانے کی اچھا میں نے اس کی ماں اس کو ہبہ کر دی۔ پھر مزدک نے لوگوں کو مردار کھانے کی اجازت دے دی۔ جب قباد کے مرنے کے بعد نوشیرواں بادشاہ ہوا تو اس نے مزد کیوں کو بیٹ تلاقی اس نے مزد کیوں کو بیٹ تلامی ابن جوزی)

#### عجا تبات:

عزیز مردوں کے مرنے پر مرجے گاتے ہیں۔ اور کھانا کھاتے وقت بالکل کلام نہیں کرتے۔

مجوں کے اقوال میں یہ ہے کہ زمین کی پچھ انتہا بیچے کی طرف نہیں ہے اور آسان جونظر آتا ہے وہ شیطان کی کھال میں ایک کھال ہے اور گرج فقط ان عفر تنوں کے خسم رخرے کی آ واز ہے۔ جوافلاک میں قید ہیں اور لڑ امیوں میں قید ہوئے۔ اور پہاڑ ان کی ہڈیاں ہیں، سمندران کے پیٹاب اور خون سے جمع ہوا ہے۔

## يبلا بادشاه:

مجوں کا پہلا بادشاہ کیومرٹ تھا۔ اُسی نے ان کو یہ دین بتلایا۔ پھر ان میں پہر دین بتلایا۔ پھر ان میں پیدا ہوئے۔ یہاں تک کہ آخر میں زرادشت مشہور ہوا۔ چند آ تش کدے تشکیل کے ان میں کہ است مشہور ہوا۔ چند آ تش کدے:

سب سے پہلے آفریدون نے آم کے کی بوجا کے لئے طرسوس میں آتش خانہ بنایا اور دوسرا بخارا میں بنایا۔ اور بہن نے سیتان میں بنایا۔ اور بہن نے سیتان میں بنایا۔ ابو قباض نے نواح بخارا میں بنایا اور اس کے بعد بکثرت آتش خانے بنائے مجے۔

## ان کی نرجبی کتب:

زاراتعشيريا، أستا، ژند، يا ژند، دساتيرزرتشت نامه بيل-

https://www.facebook.com/MadniLibrary-

## حواشي

- (1) علامہ شیرازی جلال الدین دوانی اور چند اور اس کو تھیم و نبی خیال کرتے ہیں۔ اس کے ہاتھ کونہیں جلا سکتی۔ ہیں۔ اس کے ہاتھ کونہیں جلا سکتی۔ مولوی عبدالکلام آزاد بھی دہے الفاظ میں اس کو نبی تسلیم کرنے پرمصر ہے۔ مولوی عبدالکلام آزاد بھی دہے الفاظ میں اس کو نبی تسلیم کرنے پرمصر ہے۔ معاذ اللہ
- (2) ملک ایران کے مشہور بادشاہ لہراسپ کیکاؤس کا داماد اسفند یار روئیس تن کا باپ تھا۔ اس محف کو کخسر و بن کیکاؤس نے خاندان ہوشک میں نہایت لائق، ہوشیار اور شجاع یا کرمرتے وفت فرماز دائے ایران کر دیا۔
- (3) مجوسیوں کی کتاب اوستا صغحہ 27 پر نکاح کی دونشمیں مستقل وغیر مستقل کیسے ہیں۔ (از افادات قبلہ استادیمترم)

#### مجوسیت کی حقیقت:

غیرمتند تھے کہانیوں کا مجموعہ، جوسیت کے محاکف اور دیگر دیلی اور ادب کا بہت کم حصہ زرتشت کی اپنی تعلیمات قرار دیا جا سکتا ہے اور اس کے پروہتوں نے معدیوں بعد اپنی یا دداشت سے لکھا۔ جس میں تحریف و ترمیم لازی امر ہے۔ نیزیہ وراثتی اور غیرتبلیغی دین ہے۔ یعنی جس کے ماں باپ پاری نہ ہوں تو وہ اس نہ ہب کو این نہیں سکتا۔

#### احرام میت سے ناواقف:

مردے کو ایک کنویں جس کا نام '' ٹاور آف سائکنیں' ہے اس میں ڈال دیتے ہیں۔ اس کا موشت چیلیں اور گدھیں کھا جاتی ہیں۔ ان کے عقائد رب تعالی کے ہارے مرائی کے جھوٹے خدا کے باب '' مجوس' میں ملاحظہ کریں۔ اور ان کے عقائد انہیں بہت سے منہو ما یا واقعتا نقل کئے ہیں۔ ان کی کتابیں عام دستیاب نہیں۔ خیر ہمیں منرورت ہی کیا ہے۔

بطور نفس علم کے چند سطور سروقلم کئے ہیں اللہ تعالی اپنے حبیب کریم ملی اللہ علیہ وسلم کے وسیع، میں ان کفار، مرتد، بد ندہبوں سے محفوظ رکھے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔

## تعليقات وتحقيقات

حضرت موی علیہ السلام کی امت۔ یہ قوم آٹھ صدی قبل مسے ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام پاک اسرائیل تھا۔ اس لئے ان کی اولاد بی اسرائیل کہلائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام (اسرائیل) کے بارہ بیٹے ان میں سب اسرائیل کہلائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام (اسرائیل) کے بارہ بیٹے ان میں سب سے بڑا بیٹا یہودا تھا۔ ان کی اولاد یہودی کہلاتی ہے۔ نسلی لحاظ سے یہودی بی اسرائیل اور یہودی دونوں بیں نی اسرائیل اور یہودی دونوں ایک ہے۔

ایک ہے۔ یہ ندہب سلی ہے یعنی یہودی وہ ہے جس کی ماں یہودن ہو۔کوئی نیا مخض یہ ندہب تبول نہیں کرسکتا۔

#### عروج:

الله تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: (اے بی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم کر انعام فرمائی اور بے شک میں نے تم کو اس وقت کے تمام جہان والوں پر فضیلت عطافرمائی) (سورہ بقرہ آیت 40)

#### انعامات خدا وندّى:

اند میری راتوں میں نوری ستون ان کے ساتھ ہوتا جس کی روشیٰ میں چلتے اور کام کرتے ،ان کے کپڑے بھی میلے نہ ہوتے ، ناخن اور بال نہ بڑھتے ،سنر میں جو بچسنر میں پیدا ہوتا اس بچے کا لباس بھی ساتھ اتر تا۔ جیسے جیسے وہ بڑھتا جاتا لباس بھی بڑھتا جاتا لباس بھی بڑھتا جاتا ہاں کہ میٹی چیز میں مادق سے طلوع صادق تک ہر محمی ایک میٹی چیز میں مادق سے طلوع صادق تک ہر محمی ایک میٹی کی طرح بھی ایک میٹی جیز میں مادق سے طلوع صادق تک ہر محمی ایک میٹی کے حساب سے اترتی جے دن بحرکھاتے ۔

## يبود ايسے كوخدا كہتے ہيں

جوآسان وزمین بنا کراتنا تھکا کہ عرش پر جاکر یاؤں پر یاؤں رکھ کر چیت لیث کیا اینے کو جوان میں بعض کے زدیک عزر کاباب ہے۔ایسے کو جوایک تھم دے کر اس کا یابند ہوجاتا ہے۔ زمانہ ومصالح کتنے ہی بدلیں اس کے بدلے دوسراتھم نہیں جمیج سكتا ولبذات (دين اسلام سے چھلى تمام شريعتوں كا باطل ہونا) كے منكر بيں اور شريعت موسوی کوابدی کہتے اور اس صریح کذب کا افتر البے معبود کے سر دھرتے ہیں۔ایسے کو جس نے آب بی قوم نوح برطوفان بھیجا پھرائی ای حرکت براییا نادم ہوا اتنارویا کہ أتكميس دكه أحمي شخ كو پچھتانا مفہر كر محال (نامكن) حالانكه اسے بجانے سے كوئى تعلق نہیں رات کو دن کرتا ہے چھر دن کو رات کر دیتا ہے کوئی مجنوں ہی اے پچھتانا کے گا۔ جب احکام تکویدیہ میں یہ ہے احکام تشریعہ میں کون مانع ہے۔ خیروہ تو پچھتانے کے خوف سے نہ بدل سکے مگر آ دم کو بنا کر پچھتایا اور طوفان بھیج کر تو پچھتانے کا وہ طوفان آیا جس نے زلا زلا کر ایکھوں کا بدون کر دکھایا۔ایے کوجس نے یہودی کے لئے اس کی سطی بہن طلال کی اور توریت میں اس کی حرمت لکھ دی اس لئے کہ شریعت آدم میں یقیناً طلت تھی اب حرام کرتے تو منسوخ تھم سے پچھتانا کھبرے۔اسے کوجن نے ظیل و استعیل علیها الصلوة السلام کی دعا قبول کی اور ان سے کہا کہ میں نے اسمعیل واولاد اسمعیل کوبرکت دی اور تمام خیروخونی ان میں رکمی عنقریب تمام امتوں پر انہیں غالب كرونكا اوران ميں انہيں ميں سے اپنا رسول اينے كلام كے ساتھ بجيجوں كا۔ پھر كيا مجمين بلكه انكاعس (الث) كيا جيها يبود كبتے بيں۔ ايسے كوكه نه توريت اس كي كتاب ندموى سے اس كاكلام بيرسارے كر شے ايك فرشنے كے ہيں۔

کیاانہوں نے خداکوجانا۔ حاش للہ مسبحن رب العرش عما یصفون۔

## https://www.facebook.com/MadniLibrary-

## مملکت اسرائیل:

بی اسرائیل کے 10 تبیلوں نے اپنا بادشاہ بربعام بنا لیا اور مملکت کا نام اسرائیل کے وار بنیا میں اسرائیل رکھا۔ اور دوقبیلوں یہود اور بنیا مین نے ابتعام بن سلیمان کو بادشاہ بنایا اور اسلطنت کا نام' میہودیہ' رکھا۔

## ذلت ورسوالي:

جب اس قوم نے نافر مانیوں کی انتہا کر دی تو اللہ تعالی نے کئی مقامات پر سرزنش کی ۔ محر انہوں نے اصلاح نہ کی تو اللہ تعالی نے ان پر ذالت و رسوائی مسلط کر دی۔ (البقروآیت ۱۲)

حضرت موی علیہ السلام جب الرنے جاتے تو یہود یوں سے مدد طلب فرماتے تو جواب دین سے مدد طلب فرماتے تو جواب دینے کہ اے موی آپ جانو اور تیرا رب جاکردونوں الرو ہم یہاں بیٹے ہیں۔موی علیہ السلام تو ریت لینے سکتے۔ تو بچرے کی پرستش شروع کردی۔

توریت کی اتباع سے روگردانی کی وجہ سے 597ق م میں یا بلیوں کے ہاتھوں''سلطنت اسرائیل' تباہ ہوگئ جبکہ اس سے بھی پہلے 721ق مسلطنت یہودیہ کا مرکزی شہر سامریہ (شورون) اشوریوں کے ہاتھوں تباہ و برباد ہو چکا تھا۔ اس طرح مرکزی شہر سامریہ (شورون) دونوں بڑی حکومتیں صغیبت سے مث کئیں۔ 14 سوسال بعد نی اسرائیل کی دونوں بڑی حکومتیں صغیبت سے مث کئیں۔

الله تعالى نے قرآن پاك ميں ان كا ايك تاريخي واقعه ياد ولايا۔

ترجمہ: اے محمسلی اللہ علیہ وسلم تم فرماؤ کہ خدا تعالی سے بدلہ پانے کے اعتبار سے جو چیز تیری ہے کیا اس سے میں خردوں ہے دہ لوگ ہیں جن کو خدائے تعالی نے ملعون کیا۔ اور جن پر خدا غصے ہوا اور خدا نے ان میں سے بندر، خزیر اور بنوں کے بوجنے والے بنا دیئے۔ یہ لوگ بہت برے ہیں۔ ٹھکانے کی روسے اور سیدھے راستہ سے بنظے ہوئے ہیں '۔قرآن یاک نے ان کے علاء پر غضب الی جو ہوا ہمیں بتلایا۔

ترجمہ: ان لوگوں کی مثال جن پر توریت لادی میں پھروہ لادنہ سکے۔اس کدھے کی س ہے جس نے پیٹھ پر کتابیں لادی ہوں۔

نیز فرمایا خداوندی کلام میں تحریف کرتے ہیں۔

ایک جگدارشاد فرمایا۔ یعن ''وہ لوگ جوئی اسرائیل میں سے کافر ہوئے وہ داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان پر ملعون کئے محتے اس لئے کہ انہوں نے نافر مانی کی اور حدسے بڑھ جاتے ہے۔

## صادق کلام کی صادق خبر:

قرآن پاک میں ارشاد ہوا۔ 'نیہ ملعون ہیں جہاں کہیں بھی رہیں سے۔ کارے جائیں کے اور اچھی طرح قل کئے جائیں سے''۔

حضرت عیسی علیہ السلام سے 500 برس پہلے بخت نفر نے یہودیوں پر حملہ کیا۔ بیاس وقت سے ذلیل وخوار و خانمال برباد ہو محکے۔ شام سے بھاگ کر ملک عرب میں جوشال عرب میں علاقہ خیبر ہے۔ وہاں جا گزیں ہوئے اور وہال سکونت پذیر ہوکرا ہے ندہب کی اشاعت کرتے رہے۔

#### عرب میں یہودی مذہب:

ان کے بطارقہ اور علاء مختف قبائل میں محموضے گے اور عرب میں یہودی ندہب بول کرایا فہ ہیں کے مشہور ہادشاہ ذونواس حمیری نے یہودی ندہب بول کرایا اور لوگوں کو جرآ یہودی بنانے گے۔ کموار کے خوف سے عرب مرعوب ہو حمیا اور ملک کا بہت حصہ یہود کے قبضہ میں آحمیا۔

(ولائل المسائل میں ) میا۔

فرجی ادب و تعلیم:

# مرسور کی نام کتابی زبور مقدس اور توریت جسے عہد نامہ قدیم کہا جاتا ہے۔

یبودی مدین سایل زبور مقدی اور توریت بھے عہد نامہ قدیم کہا جاتا ہے۔ غزل الغزلات (بزبان کتاب حقوق اور کتاب اضعیا) آج کا ندہبی ادب جو یہود کے

## https://archive.org/details/@madni\_library---

ہاں موجود ہے۔ وہ اس وقت سے چودہ سو برس بعد ترتیب دیا ممیا جبکہ موی علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی ہدایت کے لئے احکام عشرہ (۱) دیئے محے۔ ان میں مجھ کتابیں خود یہودی علاءنے ردکر دیں۔

فلفہ کے اوران کے مدرسے سورا اور پمبادیتھا میں قائم تھے۔ جن میں بیہ صرف اپنے روایتی قانون اور کتاب مقدس کی تغییر کرتے۔

رائخ العقیدہ یہودی مدوسیت کا بانی اندلنی یہودی یہودہ حال یہوی تھا۔
(1245مطباق 1245ء)جومرابط کے دور حکومت اور موحدین کی آمد کے زمانے میں گزرا ہے۔ اس کی تعلیم اس کی کتاب سیفر یا گزری کے نام سے موسوم ہے۔ دوسرے ادوار میں ایرا کوں کثیا لونگا اور پراوینس فار ہونے کی جامعات تھیں۔

## علم طب کے ماہر:

ابن ظهر ایوں روز (یہودی) نے طب کے فروغ میں نمایاں کردارادا کیا۔ یہود کے علماء جومسلمان ہوئے:

حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ یوسف علیہ السلام کی اولاد سے بیں۔زمانہ یہودیت میں ان کا نام حصین تھا۔

حضرت میمون بن بنیابین رضی الله عنه جونمام یبود کے سردار متھ، مگر بعد اسلام یبود جیسے حضرت عبداللہ بن سلام کے دعمن ہو محتے متھے۔ ان کے بھی دھمن ہو محتے۔

حضرت یحزین رضی الله عنه جوعلاء یبود سے بہت متمول تھے اور توریت میں آ تخضرت ملی الله علیہ وسلم کی صفات پڑھ کرآپ کو بنی برخن جانے تھے لیکن اپنے دین کی محبت سے اظہار اسلام نہیں کرتے تھے۔ مگر اُحد کے دل کی گفت پکار اٹھے کہ اے یہود ہو! آپ ملی الله علیہ وسلم کی مدد تم پر واجب ہے اور اپنے ہتھیار لے کر مقام اُحد میں آپ کی خدمت میں جا پہنچ اور یہود کو وصیت کر محے کہ اگر اس جنگ میں میں مارا

الم الله علی الله علیه وسلم کی خدمت اقدی میں روانہ خدمت کر دینا۔
الله بسلی الله علیه وسلم نے قبول فر مایا۔ دو اور عالم مدینہ طیبہ میں اپنے مالوف ملک شام سے آئے مدینہ طیبہ دیکھ کر کہنے گئے یہ تو بعینہ ایسا شہر ہے جو بموجب علامتوں کتب سابقہ کے بجرت گاہ نبی آخر الز مان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ہوگا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ صلی الله علیه وسلم مکم معظمہ سے ہجرت فرما کر عرصہ سے یہاں رونق افروز ہیں۔
میرین کر خدمت اقدیں میں حاضر بارگاہ ہوئے اور اسلام قبول کیا۔ سیرة نبوی میں ہے میں کہ یہ دونوں عالم جن کو پہلے آپ صلی الله علیہ وسلم کی خبر بالکل نہتی اتفا قاآئے تھے۔
این صوریا آپ صلی الله علیہ وسلم سے اپنے سوالات کا شانی جواب پاکر

#### عقائد يبود:

مشرف بداسلام ہوئے۔

ہارہویں صدی کے مشہور یہودی موئی بن میمون نے عقائد یہود کی تو منیح اس طرح کی ہے۔

اللہ تعالیٰ کی موجودگی کو مانا، اس کی وحدانیت پر یقین رکھنا، اس کے قائم و وائم ہونے پر یقین رکھنا، عبادت صرف ای دائم ہونے پر یقین رکھنا، عبادت صرف ای ذات پاک کی، پغیبروں پر یقین رکھنا، حضرت موی علیه السلام سب سے بڑے پغیبر تھے۔ تو ریت موی علیه السلام پرنازل ہوئی اور بیہ کتاب نا قابل تغیر ہے۔ یہ کہ اللہ کی ذات علیم ونجیر ہے۔ دنیا و آخرت میں جزا وسزا پر یقین رکھنا۔ حضرت مسے علیه السلام کی آمد پر یقین مرنے کے بعد زندہ کئے جانے پر یقین رکھنا۔

خالق ومخلوق سے مشابہ کیا۔

الله معبود ایک نور کافخص ہے وہ نور کی کری اور نور کا تاج رکھے بیٹھا ہے۔ اور آ دمیوں کے اعضاء کی طرح اس کے اعضاء معاذ اللہ۔

## https://www.facebook.com/MadniLibrary-

## مُتاخِ انبياء:

حضرت موی علیہ السلام پرعیب لگاتے ہیں انہیں فتق کا مرض بتاتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر اور یا کی آشنائی کی تہمت ۔

#### عبادت میں انفرادیت:

دن میں 3 نمازیں میں ، دو پہر اور شام ۔ دس آ دیوں کی تعداد نماز میں کم نہ ہو۔ یہود کی عید عید تھے ہوتی ہے۔ جنازہ میں چار پائی کوسید کے برابر رکھتے ہیں۔ نماز مغرب کوستاروں کے چیکنے تک تاخیر۔ نماز کے وقت قبلہ سے ذرا فیز ھے کھڑے ہوتے ہیں۔ قبلہ کے محاذ نہیں کھڑے ہوتے ۔ نماز میں ادھر اُدھر ملتے رہتے ہیں۔ نماز میں بر یا موظوں پراس طرح اوڑھتے ہیں کہ اس کا دونوں پلو لکتے رہتے ہیں۔ بحدہ سر کے اطراف سے کرتے ہیں۔ بحدہ سے پہلے رکوع کی مشابہت کے لئے کئی بار سر نے اطراف سے کرتے ہیں۔ بحدہ سے پہلے رکوع کی مشابہت کے لئے کئی بار سر نے کے کہا کہا می کرتے ہیں۔ نمازیں اکھی کر کے پڑھتے ہیں۔ وضو میں موزوں پر مسے نہیں کرتے۔ کے کاملے کرتے ہیں۔

#### معاملات:

مورتوں پر عدت نہیں سمجھتے۔ بجز طلاق کے جوجین میں دی جاتی کوئی طلاق مؤٹر نہیں سمجھتے۔ مورتوں کے حق مہر نیس دیتے۔ متعہ کرتے ہیں۔ اپنی کنیزوں سے عزل جائز نہیں سمجھتے۔

## حلال وحرام:

مار مای (بام مجیلی) اور ٹڑی ہڑگوش، تلی، اونٹ، بلخ حرام سجھتے ہیں۔سب لوگوں کا مال حلال سجھتے ہیں۔

## عبادت مین مسلمانون سیم مماثلت:

پاک لباس پہن کرعبادت کرتے ہیں۔سراورجسم کو ڈھانپنا،عورتوں کا الگ نماز پڑھنا۔

#### موجوده يهوديت:

اس وقت يہود كے جارفرتے ہيں(2)

ان کا ملک اسرائیل ہے۔اس کا سرکاری فدہب یہودیت ہے۔ نیز مشرقی یورپ شالی افریقہ اور امریکہ میں ہوی تعداد میں آباد ہیں۔ ان کی فہی زبان عبرانی (hebrew) ہے۔ جے دو ہزار سال کے بعد زندہ کیا ہے۔ آجکل اسرائیل ملک کی آبادی 25لاکھ کے قریب ہے۔ اور امریکہ کے مشیر خاص ہونے کی وجہ سے اس کے موردعنایات ہے۔

عبرانی زبان میں یہودی ندہب ادب جوآج ہےاسے 3 حصوں میں تنتیم کیا جاسکتا ہے۔

ان میں پہلا حصہ ''توریت'' کہلاتا ہے۔ جو پانچ کتابوں پر مشمل ہے۔
جنہیں Five Books Moses کہتے ہیں۔ دوسرا حصہ انبیاء Prophets ،
تیسرا حصہ خفیہ تحریرات Secret writings سب سے اہم حصہ توریت Torah سب سے اہم حصہ توریت کے ہیں۔
ہے۔ جس کی تلاوت ہفتہ وارعبادت Sbbath searvice میں کرتے ہیں۔

## توریت مقدس کی تحریف پر قرآن کی خبر:

ترجمہ: ''مسلمانو! کیاجہیں یقین ہے کہ اہل کتاب (یبودونصاری) تہاری تقدیق کریں مے حالانکہ ان میں تو ایسے لوگ ہیں جوخدا کا کلام سنتے تھے۔ پھر جان ہوجد کر اس کو بدل ڈالتے تھے''۔

" يېود يول كى عبد كلى كے سبب ہم نے ان كو پيكارا اور ان كے دلول كو

پرست اور انتهائی جابل تھے۔ یہودیت اور عیسائیت دونوں کو بہت نقصان پہنچایا اور توریت کوبھی۔

(2) 613ء میں خسرو پرویز نے بروشلم پر حملہ کر کے اسے فتح کیا۔ 90ہزار آدمیوں کوئل کیا۔ تمام نمہی اٹا شہ جلایا اس طرح بیرتوریت کو ساتویں مرتبہ نقصان ہوا۔

(تاریخ نیازی قبائل ص ۵۱ از محمد ا قبال خان نیازی)

#### یہود کے اعتقادات:

- (۱) بیرحضرت عزیز علیه السلام کو ابن الله (الله کا بیٹا) (معاذ الله) کہتے ہیں۔ بیہ شرک فی الالوہیت ہے۔
- (۲) بدلوگ حضرت سلیمان علیه السلام کونی نہیں مانتے۔ایکے خیال میں سلیمان علیه السلام ایک جادوگر ہتے۔
- (۳) اپنی سیاہ کاریوں پر پردہ ڈالنے کے لئے اپنے انبیاء کرام کی سیرت وکردار پر ناوغیرہ کے فخش الزامات لگاتے ہیں۔
- (٣) عقیدہ آخرت کے سلسلہ میں بنیاد عقیدہ و ممل نہیں ہے۔ بلکہ نسل و ذات پر ہے۔ ان کا خیال ہے کہ صرف یہود جنت میں جائیں گے۔ خواہ ممل کیے ہوں اور جہنم میں نہیں جائیں گے۔ آگر بالغرض مجے بھی تو صرف 40 دن۔ کیونکہ بروں نے صرف 40 دن بچھڑا پوجا تھا۔ بالخصوص میانوالی کے علاقہ میں آ جکل یہودی کا لفظ کالی کے طور پر ہوتا ہے اور داؤد خیل میں یہودی کی بجائے ''یودی'' کہہ کراپی نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔

داؤد علیدالسلام کی اولا دیسےسواکوئی امامت اور ملک کی صلاحیت نہیں رکھتا۔

(۲) جرائيل عليه السلام كواينا دعمن بناتے ہيں۔

سخت کر دیا۔ وہ خدا کے بول اپنے ٹھکانے سے بولتے ہیں اور نقیحت سے فائدہ اٹھانا بھول مکے۔ آپ ہمیشہ ان کی خیانت یعنی کتاب میں ردو بدل کرتا دیکھیں مے۔ بجز ان میں سے تعوڑے لوگ'۔

## توریت اصلی کا ناپید ہونا:

- (۱) 971 ق میں شاہ معرکے حملے ہے 3 سویرس تک ناپیدرہی۔
- (۲) 600 ق م بخت نفرشاہ بابل نے سلطنت یہود پر حملہ کر کے تہہ تیج کیا۔ جو نیج انہیں بابل میں اسپر رکھا۔ ستر برس کے بعد بیا پی زبان تک بھول مجے۔ توریت کا نبخ بھی جنگ میں صائع ہو گیا۔
- (۳) 70 میں طبیطس Titus شنرادہ روم نے بیت المقدی پر تملہ کر کے Titus شنرادہ روم نے بیت المقدی پر تملہ کر کے 11 لاکھ یہودیوں کوئل کیا ہزاروں کوغلام بنا کر بچے ڈالا بیکل سلیمانی کومسارکر دیا۔ توریت اس جنگ میں پھرضائع ہوگئی۔
- (٣) 170 وق م انطا كيد كے يونانى بادشاہ انٹونس بنے يروشلم پر بار بارحملہ كر كے يہوديوں كوڑ مونٹر كے يہوديوں كوئل كيا اور انہيں بت پرتى پر مجبور كيا۔ مقدس محيفوں كو دمونٹر كرجلا ڈالا اور تھم ديا كہ جس كے پاس سے عہد نامہ عتيق (تورات) لكے اسے قل كرويا جائے۔
- (۵) 135 میں روم کے قیصر فررین نے 5لا کھ یہودیوں کوئل کیا۔ بیت المقدی کوتاہ کر کے بقیہ لوگوں کوشہر سے نکال دیا۔ بیکل سلیمانی کی جگہ جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی تقییر کردہ متبرک عبادت گاہ تھی۔ اس نے پیٹیر دیوتا کا مندر کھڑا کر دیا اور شہر کا نام بدل کر ایلیا رکھ دیا گیا۔ کوہ کلوری بردینس دیوی کی مورتی رکھ دی گئے۔ بیتوریت پریانچویں ضرب تھی۔
- (۲) 400 میں شال کے وحثی لوگوں نے رومیوں پر غلبہ حاصل کیا۔ بیلوگ بت

## https://www.facebook.com/MadniLibrary-

## يبود كى امتيازى حيثيت:

ہیشہ سیای سازشوں میں ملوث رہے کمی مکومت کے وفادار نہ ہوئے۔ الکہ ہیشہ باغیوں کی حیثیت سے متعارف رہے۔ ان کی اس باغیانہ روش سے اکثر حکومتوں نے ان پرتشددروارکھا۔

## يبودكا ببلاسكين حمله:

الله تعالى نے قرآن باك ميں ارشاد فرمايا كدد تم مومنوں كے ساتھ سب سے زيادہ عداوت رکھنے والے يہود اورمشركين كو ياؤ سے '۔

کال ابن ایٹر تاریخ کی معتبر کتاب ہے۔ دھرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عند کی وفات شریف کے بعد حضرت عثان غی رضی اللہ تعالی عند خلیفہ مقرر ہوئے۔ تو یہود ہوں میں ہے ایک فض عبداللہ بن سیانے اپنے آپ کو مسلمان ہونا ظاہر کیا۔ بھرہ ، کوفہ، شام، حجاز کے شہروں میں پھر تا رہا۔ خوش اخلاتی وشیر میں زبان ہونے کی وجہ سے لوگوں کو اپنا گرویدہ کر لیا۔ لوگ با تیں سننے کے لئے اس کے پاس اکٹھے ہو جائے۔ ایک دن اس نے عام مسلمانوں کو نا طب کر کے کہا کہ عیسی علیہ السلام تو و نیا میں دوبارہ تشریف لا کیں اور آپ ختمی الرتبت سلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لا کیں۔ یہ سے حالانکہ تشریف لا کیں اور آپ ختمی الرتبت سلی اللہ علیہ وسلم عیسی علیہ السلام سے افعال ہیں۔ جمعے سمجھ نہیں آتی یہ اعتقاد رسمی موجود) کیے ہے۔ اس کی تقریب متاثر لوگوں نے کئی معری مسلمانوں میں یہ رسمی موجود) کیے ہے۔ اس کی تقریب سے متاثر لوگوں نے کئی معری مسلمانوں میں یہ مشہور کر دیا۔ اس سے ایک گروہ پیدا ہو گیا۔

زاں بعد وصی کا مسئلہ چھیڑا ۔۔۔۔۔۔۔ بالآخر اس کی کاروائیاں استحکام پکڑتی سنگیں۔ اس کے نتیجہ میں مصر سے 2 ہزار آ دمی مسلح اور کوفہ بھرہ سے بھی اس قدر مدینہ طیبہ روانہ ہوئے۔ انہوں نے مدینہ شریف پر حملہ کیا۔ اس جنگ میں حضرت مدینہ شریف کی حملہ کیا۔ اس جنگ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے۔ یہود یوں کا بورا کینہ اس صورت میں ظاہر

(2) جب تک دجال ند لکلے اور بند آسان سے پانی نداترے جہاد فی سبیل اللہ جائزی تبال میں 63) جائز بیں۔ جائز بیں۔

#### کفریبود:

امام الل سنت اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت مولانا الشاہ احمد رضا خان علیہ الرحمة الرحمٰت المام الل سنت اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت مولانا الشاہ احمد کی اقسام نقل الرحمة الرحمٰت قاضی حسین محمد دیار بحری مالکی کی کتاب الحمیس سے کفر کی اقسام نقل فرماتے ہیں کہ کفرا نکار ، کفر محزاد ، کفر عناد ، کفر نفاق۔

#### کفرا نکار:

#### معاملات:

- (۱) عورت کو درافت نہیں دیتے بلکہ اس کی اپنی کمائی بھی شادی ہے پہلے اس کے دار دورافت نہیں دیتے ہیں ہے اس کے دار دالدین کی اور بعد شادی ہے اس کی شوہر کی کمائی ہے۔
  - (٢) ابذل اور بيانول من برلحاظ عدم مساوات-
- (m) الكيول كاشارے سے سلام كرتے ہيں اور سلام ميں اسام عليم كہتے ہيں۔
  - (۴) مسلمانوں کے ساتھ حد درجہ کی نفرت۔
  - (۵) معنول کے اندرکوڑ ایرار ہے دیتے ہیں۔
  - (۲) دنیا مین سلی امتیاز و تفریق کی بنیادی وجه یبودیت ہے۔
- (2) عوام الناس سے ان کا پیبہ کاروبار کے ذریعے نکالنا اور اسے خرچ کرنے کی بجائے ذخیرہ کرنا قوم یہود کی فطرت۔
  - (٨) يبودى عيسائى سے بينى ليتا ہے جبكدديتانبيں \_ (ازالدالعار)

#### https://archive.org/details/@madni\_library

## حواشي

- (1) دس احکام جو که شریعت موسوی میں تھے۔
- (2) لکائی ، یعقوبیہ (جو یعقوب کے شاگرد ہیں) ، ملکیہ (جو بادشاہی دین پر محنے)،نسطور بیہ (نسطور کے نام ہے)۔

موا- پیمرتمام فتنوں کا دروازہ کھل حمیا۔ دوسراحملہ:

جنگ کا سارا الزام مولاعلی کرم الله وجهه الکریم پر لگادیا۔ جس کی وجه سے خارجی ندمب وجود میں آسمیا۔ پھریہ کہنا شروع کیا کہ تمام محابہ سوائے 3 کے معاذ الله مرتد ہو مجے۔

اس سے شیعہ فرہب رواج یا حمیا۔

(باقی تفصیل شیعہ کے باب میں ملاحظہ ہو)

قوم یہود آج مجی کسی موقع کسی معاملہ میں مسلمانوں کے ساتھ اپنی چمپی عدادت کا اظہار کے بغیر نہیں رہتی۔موجودہ دور میں عربوں کے باہمی تنازعات، امریکی قوت کا ناجائز نزلہ اور عرب عراق جیسے مسلم ممالک پر چڑھائی اسرائیل ملک کی ایما ومشورہ پر ہے۔جس پر ایک دن اسے بھی شرمندگی کا سامنا ہوگا۔ انشاء اللہ مسلم قوم پر انعامات خاص سے خاص انعام غیبی امداد بھی شامل حال ہے اور ہوگی۔

اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ الرحمٰن نے ان کی کتب سے رب تعالیٰ کی ذات مقدمہ کے بارے اعتقادات کو اختصاراً بیان کیا ہے۔ ہم نے ان کے حوالہ جات لگانے کی بجائے ان کی تفصیل و کتب کے نام پر تفصیل حاشیہ نگاری کی ہے۔ تا کہ قاری کی رہے اور مزید معلومات کا سامال ہوئے اور ان کے شرسے محفوظ رہیں تاکہ کمرائی سے بچیں اور ان کی جموئی دوئی سے ملی وساجی نقصانات سے محفوظ رہیں۔ نسال اللہ العفو او العافیہ۔

# نصاری ایسے کوخدا کہتے ہیں

جوت کا باپ ہے اور مزہ سے کہ اس کے بھائیوں (1) کا بھی باپ (2) ہے اس کے شاکردوں کا باب ہے۔ اس کے چھوٹے (3) جھنڈ کا باب ہے۔ ہرعیمائی (4) کا باب ہے۔ پھر ہر مصلح (5) کا باب ہے۔خود (6) آ دمیوں کا بھی باپ ہے۔ آ دم کا باب ہے تو ہر بشر کا۔ یہاں (7) تک کہ تھم ہے کہ زمین برسی کو اپنا باب مت کہو کیونکہ تمہارا ایک بی باپ ہے جو آسان پر ہے۔ یہ پھوتو نات بودھ پھیلی موئی ہے۔اور پر اکیلامیح اس كا اكلوتا اليه كوجواي اكلوت كوسولى سه نه بجاسكارايه كوكه جب اس كاب كناه اکلوتا۔ یہال کی مصیبت جمیل کر۔ ہال ہال عیسائیوں کا خدامخلوق کے مارے سے دم منوا کر باپ کے پاس میااس نے اکلوتے کی بیعزت کی اس کی مظلوی و بے منابی کی یدواددی کداسے دوزخ (8) میں جمونک دیا اوروں کے بدیے اسے 3ون جہم میں بھونا اليے كو جو (9) رونى اور كوشت كما تا ہے۔اورسنر سے آكرائے ياؤں وحلواكر درخت کے بیچے آرام کرتا ہے۔ درخت او نیجا اور وہ نیچا ہے۔ ایسے کو جو فقط زندوں کا خدا (10) ہے مردول کالمبیں جو جو مرتے جاتے ہیں۔اس کی خدائی سے نکلتے جاتے ہیں۔اے کو جوائيے نيك بندے (11) سے رات كومج مونے تك كشتى اوا اور اسے كراند سكا جب دیکھا کہ میں اس پر غالب نہیں آتا اس کے یاؤں کی نس (رک، پٹھا) چرما کر کزور كيا-ايسےكوجس كا بيااسے جلال بخشا ہے-آريوں كے ايثور كى تو مال اس كى جان كى حفاظت كرتى تقى ميسائيول كے خدا كا بيا اسے عزت بخشا ہے كيوں نه ہوسپوت اليے بی ہوتے ہیں۔ اس پر پھراسے بے خطاجہم میں جمونکنا کیسی محسن مشی ناانصافی ہے۔ ایے کو جو یقیناً دغاباز ہے۔ پچھتاتا بھی ہے تھک جاتا بھی ہے۔ ایے کوجس کی دو جورتیں ہیں۔ دونوں کی زناکار صد بحری فاحشہ ایسے کوجس کے لئے زناکی کمائی

فاحشہ کی خرچی (فاحشہ کی آ مدنی جوزنا کی اجرت ہوتی ہے) کمال مقدس پاک کمائی ہے۔ ایسے کوجس نے ہائدی غلام بنانا جائز رکھ کر نصاری کے دھرم (ذہب) میں حد درج کی ناپاک ظالمانہ وحثیانہ حرکت کی اور پھر فالی کام فدمت ہی کے لئے نہیں بلکہ موک علیہ السلام کو تھم دیا کہ خالفوں کی عورتیں پکڑ کر حرم بناؤان سے ہم بستری کروا یہ کوجس کی شریعت محض باطل ہے۔ اس سے داست بازی نہیں آتی۔ ایسے ایمان سے کوجس کی شریعت محض باطل ہے۔ اس سے داست بازی نہیں آتی۔ ایسے ایمان سے کھی علاقہ نہیں جواس کی شریعت پر عمل کرے ملعون ہے۔ بلکہ اس کا اکلوتا بیٹا خود ہی ملعون ہے۔ پھر بھی ایسی لعنی شریعت پر عمل کا تھم دینا بندوں سے اس کا التزام ما نگار ملعون ہے۔ پھر بھی ایسی لعنی شریعت پر عمل کا تھم دینا بندوں سے اس کا التزام ما نگار اس کے ترک پر عذاب کرتا ہے۔ ایسے کو جواتنا جائل کہ نہایت سیدھا سا حماب نہ کر سے جا کو باپ سے عمر میں بڑا بتایا ایسے کو جواتنا جائل کہ نہایت سیدھا سا حماب نہ کو می سکا۔ بیٹے کو باپ سے عمر میں بڑا بتایا ایسے کو جواتنا ہملکو کہ اپنے اکلوتے کے باپوں کی محصری نہ منا سکا کہیں داؤد تک اس کے ستا کیس باپ کہیں پندرہ بڑھا کر بیالیس باپ میں پندرہ بڑھا کر بیالیس باپ میں خورہ وغیرہ فرافات ملعونہ۔

كيا انہوں نے خدا كوجانا؟\_

حاش لله سبحن رب العرش عما يصفون.

0000

ہارشیں اورلعنت کی آندھیاں۔ (ماخوذ:کلچرکے روحانی عناصرص ۹۱)

بائل کا دوسرا حصہ نیا عہد نامہ کہلاتا ہے۔ بیوع مسے کے پیروکار کہلانے والول نے اے 50ء سے 100ء کے درمیان ہونائی زبان میں لکھا۔

(....انسأئيكلوپيڈيامطبوعدامريكهم/١٥١١)

بعدازاں ان میں ردوبدل ہوتا رہا۔ یہ 27 کتابوں کا مجموعہ ہے۔جن میں اتاجیل اربعہ کوعہد جدید کے شروع میں رکھا گیا ہے۔ حالانکہ وہ 64ء سے 100ء تک کے دوران میں بولوس سے منسوب 14 خطوط لکھے جانے کے بعد تحریر کی مئی تملی - اس سے معلوم ہوا کہ جاروں الجیلوں کی بنیاد حضرت مسیح کی تعلیم کی بجائے بولوس کےنظریات بررتھی گئی ہے۔

قرآن عليم ميں انجيل سے مرادوہ كتاب جوحفرت عيلى عليدالسلام يرعبراني يا آرامي زبان من نازل موكي تملي \_

## الجیل کے معیاری ہونے کا انتخاب:

جب انجیلوں کی تعداد 20سے سینکڑوں (12) کیک پہنچ چکی تھی۔ اس وقت مسطنیطنہ بت پرست رومی بادشاہ نے انجیلوں کے جھڑوں سے بیخے کے لئے اور ملک میں ائن وامان کی نعنا قائم کرنے کے لئے 325ء میں بیتہ (nicaea) کے مقام پر بھیوں کی کانفرنس طلب کی جس میں صرف 318 بشپ شریک ہوئے۔معیاری انجیل کے انتخاب پر بحث ہوئی۔مندوبین کسی انجیل پرمتنق نہ ہوسکے۔بالآخرکوسل کے ایک مندوب پالی (pappus) نے تجویز پیش کی۔کٹسل کے سامنے جو کتابیں غوروخوض کے لئے پیل کی گئی ہیں۔ انہیں چرچ میں عشائے ربانی کے مقدس میز کے نیچ بلاا تنیاز ( گذند کر کے ) رکھ دیا جائے اور بشب خدا ہے دعا کریں کہ الہامی کتابیں میز

## تعليقات وتحقيقات

حضرت عیسی علیہ السلام کی نبست سے عیسائی کہلاتے ہیں۔ اور بہ تثلیث (3 خداؤں کے قائل ہیں) ان کا زمانہ آ ب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مبارکہ سے 500 سال قبل ہے اور یادری کو مناہ بخشنے کا حقدار مظہراتے ہیں۔ ان کی ندہبی کتاب "الجیل مقدیں' ہے۔اب جبکہ الجیل تحریف شدہ ہے۔اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوعیسیٰ مسيح يا يسوع مسيح كہتے ہيں اورائے آپ كوعيسائى اورنصارى بھى كہلاتے ہيں۔

ان کی نہیں کتاب بائبل ہے۔ بائبل سے مرادمقدس کتب یا روحانی کتابیں لیا جاتا ہے۔اس کے دوجھے ہیں۔ایک عہدنامہ قدیم دوسراعبد نامہ جدید۔قدیم عہد نامہ دراصل یہود کی کتاب ہے۔عیمائی حضرت مسیح علیدالسلام سے متعلقہ بثارتوں کو پیش کرنے کے لئے عہدنامہ قدیم کو بائبل میں شامل کر لیتے ہیں۔عہدنامہ جدیدائے زیادہ قابل احرّ ام ہے۔ انجیل مجمی اس میں شامل ہے۔

آ جكل الجيل جارتموں پر ہے۔متى كى الجيل ،لوقاكى الجيل،مرس كى الجيل، یومنا کی انجیل۔ ان سب سے مختلف انجیل برنباس ہے۔ اس انجیل کو 496ء میں یادر یوں کی کوسل نے یابندی لگا دی تھی اس کے برصنے کو ناجائز قرار دے دیا تھا۔ كيونكهاس ميس مسيح عليه السلام كي وه بشارت شامل تقي جس ميس سي سملي الله عليه وسلم كي آمد كا ذكر ہے۔ يه برانے تمام نسخه جات ميں تھى۔ انجيل كے لغوى ولفظى معنى بثارت

عهد منتیق کے مضمون تر ہیب و ترغیب، جزا و سزا، شکر اور ناشکری، اجتدا اور ممرابی، توبدادر توبه عنی، امیدو نا امیدی، آ زمائش اور آسائش، جنگ وجدل اور امن کی ہیرا پھیری، مجمی اناج کی فراوانی اور مجمی قط، برکت کے جمو کے اور رحت کی

## https://www.facebook.com/MadniLibrary-

برآ جائيں اورجعلى نيچ پڑي رہيں۔

(you live after death) انتظ شرمن باب 8)

چنانچہ دعا قبول ہوئی اور مبح میز پرمتی، مرض، لوقا، بوحنا کی الجیلیں پائی مگی۔ بدالگ بات ہے کہ رات کو کسی خاص مخص نے ان کومیز پر رکھ دیا ہو۔

(Discovery of the Bible p-68)

اس نکتہ پر میڈم انکی بی بلاویٹا سکائی (opcit p-251) لکھتی ہیں کہ دولیکن ہمیں بیٹ کہ دولیکن ہمیں بیٹ کہ دولیکن ہمیں بیٹیں بتایا کہ اجلاس کے کمرے کی جابیاں رات بجر کس نے اپنے پاس کے ممرے کی جابیاں رات بجر کس نے اپنے پاس کے ممرے کی جابیاں رات بحر کس نے اپنے پاس کے ممرے کی جابیاں رات بحر کس نے اپنے پاس کھیں'۔

ایک عیمائی عالم تفام پین Paine p-11 لکھتا ہے۔ اب بھی یہ قطعی طور پر طے نہیں کہ وہ دستاد برات جوآ ن عہدنامہ جدید کے نام سے مشہور ہیں۔ ای صورت میں موجود ہیں جس میں سراغ کا نے والوں کو یہ کی تھیں ۔ یا انہوں نے ان میں افراط وتغریط اور تبدل وتحریف کا عمل کیا ہے'۔

(ملخصاً و ماخوذ من الظلمات الی النورص ۱۸۳)

## عیسائیوں کے فرقے:

3 برے فرقے ہیں۔(۱) کیتھولک (۲) پروٹسٹنٹ (۳) مشرقی تقلید پند

برا فرقہ رومن کیتھولک ہے۔ جس کا راہنما ''پاپائے روم' ہے۔ روکن
کیتھولک اور پروٹسٹنٹ اگر چہ ہر دونوں فرقے تثلیث الوہیت مسیح اور عقیدہ کفارہ پر
مثنق ہیں۔لیکن بعض امور میں ان کے درمیانی بنیادی اور اصولی اختلافات ہیں۔مثلا

رومن کیتھولک حضرت مریم کوخدا کی مال مضہرا کران کی ہوجا کرتے ہیں۔ان کے جمعے

بنا کران سے دعا کیں ما تکتے ہیں۔کیتھولکوں کا عقیدہ ہے کہ مخصوص پادری کوعنو گناہ کا

افتیار ہے۔اور ہوپ بحیث کلیسائی سردار کے خداکا نائب ہے اور گناہ سے معموم ہوتا

ہے اور اس کے اقوال و افعال پر رائے زنی کی مجال نہیں ہے۔ پروٹسٹنٹ بوپ اور
پادریوں کے اس مرتبہ کے معتقد نہیں ہوتے '' صلیب' عیسائیوں کا شعار ہے۔ بہتمہ
(اصطباغ) ان کی خاص رسم ہے جو کسی کے عیسائی ند ہب میں داخل ہوتے وقت اداکی
حاتی ہے۔

#### عقائد:

حفرت عیسی علیہ السلام صلیب (سولی) پر چڑھ کرتمام عیسائیوں کے ممنا ہوں کا کفارہ بن مجئے۔

یثلیث (3 خداؤں کاعقیدہ) الوہیت مسے۔ (وگیرعقائد آئندہ کے صفحات میں ملاحظہ کریں)

#### عقيده تثليث كالآغاز:

توریت اور انجیل میں کسی جگہ بھی تثلیث موجود نہیں اور نہ حفرت عیسیٰ علیہ السلام نے اور نہ حفرت عیسیٰ علیہ السلام نے اور نہ کسی حواری نے کسی عیسائی کو بیتایم دی کہتم تنگیشہ عقیدہ رکھو۔

چوتھی مدی سے پہلے مسیحت کے پیروکار عقیدہ مثلیث کے قائل نہ تھے۔
230 میں اوری جن 310 میں لیک ٹینی اُس 320 میں یوزی بس خدا کاشریک کھیرانے کے خلاف تھے لیکن جب انہوں نے بت پرست اقوام اور عناصر پرست لوگ جب مسیحت میں وامن میں پناہ لینے لگے تو وہ ان ویو مالائی کہا نیوں سے شناسا تھے۔ جن کی روسے ندا ہب کی بنیاد 3 اقتوم تھی۔

الل بابل کی تلیث کے 3 اقنوم اینا، این لی، اور ای اے تھے۔ روی تلیث جو پیر، جونو اور مزدا پر مشتل تھی۔ ہندو، برہا، وشنو اور شیوا کی تلیث کے قائل تھے ایرانی پارسیوں کی تلیث کے 5 اقنوم ہر مزد، تھر ااور اہر من تھے۔ ایرانی پارسیوں کی تلیث کے 3 اقنوم ہر مزد، تھر ااور اہر من تھے۔ معری تلیث اسیری، آسیس اور ہونس پر شامی تھی۔ کلداینہ کی تلیث بیں

كه خدا، باب، بين اور روح القدس كے مجموعے كانام ہے۔

(انسائيكوپيڈيا برنائيكاص 479 جلد 22مقالد تليث trinity)

اوربعض کہتے ہیں باپ، بیٹا اور کنواری مریم 300 اقتوم ہیں۔ جن کا مجموعہ خدا ہے۔ (نوید جادیدص 356 بحوالہ من الظلمات الی النورص 191)

دوسرے الفاظ میں یوں بھے کہ عیسائیوں کے نزدیک خدا کے 3 ہے ہیں۔ جو یکجا بھی ہیں اور جدا بھی ہیں۔ عیسائی انفرادی حیثیت میں ہراقتوم کو بھی خدا مانے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانے ہیں اور خدا کا بیٹا بھی کہتے ہیں۔ ان کے نزدیک عیسیٰ الیے بشر ہیں جن پر بشریت اور الوہیت دونوں کے احکام جاری ہیں۔ حضرت عیسیٰ الیا نہیں:

مباحثہ کے دوران حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم نے بعض نعثاری سے فرمایا کہ اگر حضرت عیسیٰ علیدالسلام اللہ تعالیٰ کی عبادت سے سرکشی اختیار نہ کرتے تو میں ان کے دین پر ہوجاتا۔ (بیالی بات صرف ان کے فلاعقیدہ کے دومی کمی) نعرانی بولا سرکشی کی نبست ان کی طرف کیسے جائز۔ حالاتکہ آپ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت و اطاعت میں بوی کوشش کرتے تھے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر عیسیٰ اللہ ہوتے تو وہ اپنے غیر کی کیسے عبادت کرتے ؟ غیر کی عبادت کرتا تو بندے بی کے لاکش ہے۔ بیان اسے غیر کی کیسے عبادت کرتے ؟ غیر کی عبادت کرتا تو بندے بی کے لاکش ہے۔ بیان کر عیسائی لاجواب ہو گئے۔

(تغیر کمیسائی لاجواب ہو گئے۔

(تغیر کمیر جلد میں کا

## زبان يارتركى ومن تركى نمى دانم:

بہ مسئلہ ایا الجما ہوا ہے جو آج تک پادریوں کی سجھ نہیں آسکا۔ پیرعلامہ عبدالفکور رضوی دام اقبالہ اپنی مایہ تازکتاب "تخد عیسائیت" میں ایک لطیفہ لکھتے ہیں۔ جب سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ اس ویجیدہ مسئلہ کا نصرانی کچھ فیصلہ یا حل نہیں کر پائے۔

سیٹرن، جو بیٹر بیل اور بیل چون (ایالو) پرمشتل تھی اور یونانی زیکس تھینی اور ایولو کی مثلیث کے قائل تھے۔

ایدورو کین لکمتا ہے کہ اس مسکلہ تثلیث کا اصلی سبب افلاطون کا فلنسٹ ہے جو
سکندر کی فقوعات کے سبب سے 3سو برس مسے سے پہلے ایشیاء اور مصر میں پھیل پکی تھی
اسکندریہ کے ایک مشہور ندہجی مدرسہ میں یہود اس کی تعلیم پاتے ہے، ای تثلیث کے
مسکلہ پر اسکندریہ کے فلسیوفوں اور عیسائیوں میں تبادلہ خیالات ہوتا تھا اور آپس میں
ایک دوسرے کوہم قرین پاتے ہے۔
(ماخوذ تخذ عیسائیت میں 0)

200ء میں طرطولین نے لفظ 3 اقنوم شامل کیا۔ 260ء میں میکس، بیلیش نے باپ، بیٹا اور روح القدس کو ایک قرار دیا۔ بلآخر 325ء میں بیقہ کی کونسل نے باپ ، بیٹا اور روح القدس کو ایک قرار دیا۔ بلآخر 325ء میں بیقہ کی کونسل نے بعی مسیحی عقیدہ کی بنیاد مثلیث کا عقیدہ مشتد قرار دیا۔ 381ء میں قسطیع طبیہ کی کونسل نے بعی مسیحی عقیدہ کی بنیاد شلیم کیا۔

## یٹلیث کے منکر:

عیسائیوں کا فرقہ بونی غیرین (اب بھی اس فرقہ کے لاکھوں آ دمی یورپ میں موجود بیں)۔ وہ تثلیث کے منکر بیں۔ بہت سے علماء نصاریٰ وفرنگ نے اس عقیدہ کا الکار کیا ہے۔

(تخد عیسائیت ص کا)

#### عقيده تثليث:

باپ خدا ہے، بیٹا خدا ہے اور روح القدس خدا ہے۔اس کے باوجود تین خدا نہیں بلکہ ایک خدا ہے۔ تینوں ہتیاں ہمیشہ سے ساتھ ساتھ جلی آ رہی ہیں۔ تینوں ایک دوسرے کے ہم مرتبہ ہیں۔ تینوں ہی غیر مخلوق اور قادر مطلق ہیں۔ تینوں ہی غیر مخلوق اور قادر مطلق ہیں۔ تینوں ؟

اس بارے اقنوم (اصل) عیسائی علاء کے بیانات مختلف ہیں۔ بعض کہتے ہیں

## https://www.facebook.com/MadniLibrary

#### مقيده كفاره:

ریمی تلث کے عقیدہ کی طرح پیجیدہ ہے۔ عقیدہ کفارہ کی بنیاد دو مفروضوں پر ہے۔

- (۱) حضرت آ دم علیہ السلام کے ممناہ کی وجہ سے ہرانسان پیدائش ممنامگار ہے۔ معاذ اللہ اس لفظ''ہرانسان' میں نبی ورسول سمی شامل کئے میے ہیں۔
- (۲) خدا کی صفت (بیٹا) اس لئے انسانی جسم میں آئی تھی تا کہ وہ انسان کو دوبارہ خدا کی رحمت کے قریب کر دے۔

(نداہب عالم کا تقالمی مطالعہ 499 بحوالہ عنداللہ الاسلام) اس عقیدہ کفارہ کے مفروضات کا عہد نامہ قدیم و جدید دونوں میں کہیں ذکر نہیں ہے۔

عیدائیوں کا خیال ہے کہ نیک اعمال نجات کا موجب ہیں بن سکتے اور ان کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ عادل بھی ہے اور رجم بھی۔ اس کے عدل کا تقاضہ تھا کہ گناہ گاروں کو مزا دے اور اس کا رجم چاہتا تھا کہ انسان نگا جائے۔ اب عدل اور رحم بیں تفاوتھا یہ دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے تھے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک راہ نکالی اور وہ یہ کہ اس کا بیٹا یہو عمق جو گناہوں سے پاک ومعموم ہے۔ لوگوں کے تمام گناہوں کا بوجہ اپنے اوپر لے کر جان کی قربانی دے اور سارے لوگوں کی نجات کا ذریعہ بنے۔ لہذا یہ وع نے صلیب پر چڑھ کر اپنی جان کی قربانی دی اور تمام لوگوں کے خراجی کا موں کا کفارہ اور اکی نجات کا ذریعہ بن گئے۔

یہ کیما گیرسا خیال ہے کہ''کرے کوئی مجرے کوئی'' کے مصداق سارے جہاں میں خون خرابہ، فساد کرنا، شراب بینا، بدکارلوگ کا شیوہ ہو۔ تو ان سب کی سزا کا کفارہ ایک معموم جان ہو۔

تنین مجوی نفرانی ہو سکتے اور کسی یادری کی شاکردی میں داخل ہو سکتے اور نفرانی عقائد کوطوطی کی طرح رث لیا۔ حسن اتفاق سے ایک دن پادری کے ہاں ان کا ایک دوست ملاقات کے لئے آیا۔ سلام و کلام کے بعد پادری صاحب سے پوچھا! یہ تینول مساحب کون ہیں؟ یادری مساحب نے کھا! بدینوں محوی تھے۔اب یادری بن م اور اب تعلیم عقائد میں نہایت ذوق شوق سے معروف ہیں۔ اس دوست نے پوچھا کہمئلہ تلیث کی کیا شکل ہے اور تمہارا اعتقاد اس پر کیا ہے۔ ان میں سے ایک نے جواب دیا کہ میرے استاد نے ایسا سکھایا ہے کہ 3 خدا ہیں۔ ایک آسان پر ہے جس کوہم سے کا باپ مانے ہیں اور دوسرا وہ بطن مریم سے پیدا ہوا جس کا نام بیوع ہے اور تیسرا جومل کیور، دوسرا خدا مینی سے کے سرپر اترا۔ اس پر اس کے استاد صاحب نے غضب ناک ہوکراہے و مکیل دیا کہ دیوانہ کم فہم ہے۔ اس کی سمجھ پر پھر پڑیں مدت سے كم بخت كو بتا رہا ہوں اورمغز كميا رہا ہوں۔ آج تك ايك مئلة تليث بحى نه مجهما حداث المحامياتو كنفاكك كميرك استادن محصي وسكمايا ب پہلے تین خدا تے مراب ان میں سے دو زعرہ بیں کیونکہ ایک بے جارہ سولی پر چڑھا کر مارامیا۔ پادری ماحب اس پر بھی خفیناک ہوئے۔ آسیس لال پیلی کر کے کہا تیری ہلاکت ہوگئی دیرے تھے سمجارہا ہوں مرآج تک بید مثلث شکل مل نہ کر سکا۔اب تيسرك ماحب باقى ماعر والعي كمولن كليد فرمايا كه محصة يى تعليم موتى إدراس كے تعلق كا الجر ( پھر يرتعش ) اور اس عقيدے سے ميرا دل بہت خوش ہے۔ حقيقت بي ہے کہ اسکے زمانہ میں تین خدا تھے اور تینوں ایک بی تھے اور آپس میں اتحاد کامل رکھتے تے۔ سوایک ان سے مارا کیا اب تیوں برسبب اس اتحاد کلی کے فنا ہو مے۔ (نعوذ بااللدمن ذلک) عقیدہ تلیث علی وہم وعلم کے ایسا خلاف ہے۔ آج تک پادری بھی سجھنے سے قامر ہیں۔ (تخدیسائیت ص ۱۱ از پیرعبدالشکور رضوی)

ہیں۔فرضی،من کھڑت واقعات کا سہارا کیتے ہیں اوردزبان کی بے احتیاطی کی وجہ سے انبیاء کرام علیم السلام کے بارے بڑے عجیب وغریب واقعات سنانے کے ساتھ ساتھ نہایت بی بازاری زبان اور اخلاقیات سے حری ہوئی اور منعب نبوت کے خلاف

اعلى حعرت عليد الرحمة الرحن نعماري كاردكرت موسة فرمات بي كدبائل کی زبان الی و بیده ہے کہ اور تو اور خود مصنف محرف کی سمجد میں نہیں آئی۔ (ص 74) اورايي كتاب متطاب "الصمصام على مفكك في آبيطوم الارحام" - مين ان كى بكواس كاردكرت موئ ايك مختفر مضمون مين ان كے عقائد ونظريات لكھتے موئے اقسوس كرية بير - (الصمصام مشموله 12 وي جلد) حاشيد نكازنے ان وعوى كے ولاكل

تستحن الله! .....كهال رب السموت والارض! .....عالم الغيب و الشهاده ......تميز، لونكاني .....اوركهال .....اوركها بيولي، مبعه، نایاک، ناشائسته، کمڑے موکرموتے والا۔

#### ببیں کداز کہ ہربیری و باکہ پوتی؟

' خدارا انصاف ..... و عقل کے دسمن، دین کے رہزن، جہنم کے کودن، ایک اور تین میں فرق نہ جانیں .....ایک خدا کے تین مانیں ...... پھران تین کو ایک بی جانیں ..... ہے مثل ، ہے کفو کے لئے جوروبتا نیں ، بیٹا تغیرا نیں ..... اس کی باک بندی ...... متری ، کنواری ، یا کیزه بنول مریم بر ایک برمنی کی جورو ہونے کی تہت لگا تیں ...... پر خاوند کی حیات، خاوند کی موجود کی میں بی بی کے جو بجہ ہو، اسے دوسرے کا گائیں ...... خدا اور خدا کا بیٹائمبرا کر، اُدھر کا فروں کے ہاتھ سے سولی دلوا تیں، إدهرآب كاس خون كے پياسے، بوٹيوں كے بموك، روئى

كيا عيمائى عدالتول مى يدقانون ہے كہ چند محرموں كے بدا ايك ب قعوراورب كناه كومزادك كرجيل بميج دياجائ يعقيده كتنا بكواس ب

تصور كريس كداكريبي بات كمي كے ذہن ميں رائخ ہوجائے كدوہ جوجاہے كرے اس يرعندالله اسے اس كاكوئى مواخذ ونہيں ہوگا۔ تو و مناه يرمناه كرنے كى جراًت كربا جائے كا۔عقيده كفاره انسانيت كى توبين كا مظهر ہے۔ اس سے بدھ كر انسانیت کی اور کیا تو بین ہوسکتی ہے کہ ہر پیدا ہونے والے بیچے کو مجرم اور سزا کے لائق

## ديكرعقا ئدنصاري:

- (۱) حضرت ميلي عليه السلام كوخدايا اس كابينا كهنا \_
  - (٢) حضزت عيني عليه السلام كوسولي دي حقي \_
- (۳) معزمت عيني عليه السلام كے سوائے كوئى انسان نيك نہيں اور ہرانسان فطرى طور بر ممنا ہگار ہے۔
- (۳) رہبانیت کی اجازت ہے کہ انسان ہیشہ کے لئے معاشرتی زندگی جمور کر · جنگلول میں کوشہ تنینی اختیار کرلے۔
  - الجيل كى روسے يوح مي كا پيغام مرف ئى امرائل كے لئے تھا۔
- بت يرى كا راج بيسائي حضرت عيلى عليدالسلام اور ان كي مال كے جسم **(Y)** بنا كران كو يوجع بي اوران مورتيول سے دعا كيس كرتے بيل۔

(2) سیاست نمهب سے جدا ہے۔ (ملخصاً و ماخوذ عنداللدالاسلام ص 280)

## نصاري کي مختاخيان:

یہ گھرقوم اینے عقائد کی بنیاد بھی ریت کے کمروعے کی طرح کی بناتے

## https://www.facebook.com/MadniLibrary

نوٹ:۔ ان کی محرف انجیل میں بھی بٹارت عیسیٰ علیہ السلام بعنی آپ مسلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت وآخر الزمان ہونے کا فہوت ملتا ہے۔

## نساری کے خلاف تہذیب کام:

عورتوں کا بال کوانا۔عورتوں کا پتلون پہننا،جم کی نمائش والا لباس،عورتوں کا فیرمردوں سے اس طرح گفتگو کرنا کہ دل میں رہے بس جائے۔تالیاں بجا کرکسی کو واد وینا۔ کھڑے ہو کہ کھانا پینا، کھڑے ہوکر پیٹاب کرنا، چلتے بھرتے کھانا پینا، فیر مردوعورت کا رنگ رلیاں منانا اور ہاتھ ملانا۔

سر پرانگش بال محلے میں ٹائی باند منا داؤمی شریف سنت رسول مسلی اللہ علیہ وسلم کا غداق اڑانا۔

علائے الل سنت نے غلط نداہب و مسالک کی طرح نصاریٰ کا بھی ہر طرح سے تعاقب کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمة کی چند کتابیں نصاریٰ کے رو میں سے المصمام کیفر کفران نصاریٰ، بیل مڑدہ آراء، قابل مطالعہ ہیں۔



کواس کا موشت بنا کر، دَر دَر چیائیس.....شراب ناپاک کو، اس پاک معموم کا خون ممرا کر خث خث چڑھا کیں .....دنیا یوں مزری .....دوموت کے بعد کفارے کو اُسے بھینٹ کا بکرا بنا کر جہنم بجوائیں ..... لعنتی کہیں ملعون بنائيل .....ا يسبحان الله! ..... اجما خدا، جيه سولي دي جائے .....عب خدا، جے دوزخ جلائے ...... طرفہ خدا، جس پرلعنت آئے، جو بکرا بنا کر ہمینٹ دیا جائے .... اے سمان اللہ! .... باپ کی جدائی اور بیٹے کی سولی ..... باپ خدائ بیٹا کس کھیت کی مولی؟ .... باپ کے جہنم کو بیٹے بی سے لاگ .... سرکشوں کی چھٹی، ہے گناہ پر آگ۔۔۔۔۔۔امتی، ناجی ۔۔۔۔۔رسول، ملعون ۔۔۔۔۔۔ معبود پرلعنت بندے مامون، .....تف تف! .....و و بندے جوایئے عی خدا كاخون چوسيل .....اس كے كوشت ير دانت رغيل .......أف أف! .....و کندے جو انبیاء ورسل پر وہ الزام لگائیں کہ بھتلی چمار بھی جن سے تمن كما كين .....سخت، فحش، بيبوده كلام كمزين اور كلام البي منهرا كريز هين .....زه زه بندگی!......ند خونظیم!...... په په تهذیب!...... قد قد تعلیم!....... مرآمے جل کر لکھتے ہیں۔ الله الله! .... بيرقوم! ..... سراسرلوم .... بيرلوك .... بير لوگ جنہیں عقل سے لاگ نہیں، جنہیں جنوں کا روگ ..... یہ اس قابل ہوئے کہ خدا پر اعتراض کریں اورمسلمان ان کی لغویات پر کان دھریں؟ انا لله وانا اليه راجعون المصمصام فيمل آباد سے عليحده مجي طبع مو پيلي ہے۔ ان كى تقريباً برندى كتاب مى مقربان باركاه الدمي مستاخيال نامعقوليال جزولازم ہے۔"فدیم آبائی بزرگ وانمیاء "كتاب میں بھی ایسے بی ہے۔

## فاتحين عيسائيت

ایک وقت تھا کہ اگریز بہادر کی مغبوط حکومت کے زیر سایہ بینکڑوں عیمائی
پادری بورپ سے نکل کر برصغیر کے ہرشہر میں علائے اسلام کو مناظرہ کے لئے کہا

کرتے اور عیمائیت کے محان و کمالات سے عوام کومتاثر کرتے ۔ اگر چہاں وقت کے
علائے ربانی نے ان فتوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ان عیمائی پادر یوں کے اعتراضات
کے مسکت جواب دیے حمر مناظر اسلام حافظ ولی اللہ رحمتہ اللہ علیہ کے ہاتھوں ان
پادر یوں کی جودر گرتے تھی اس کی مثال نظریاتی مباحث کی تاریخ میں نہیں ملتی۔

یہ بزرگ نامینا تھے، حافظ قرآن و انجیل تھے اور انہیں انجیل کے مختف ایر انہیں انجیل کے مختف ایر ایڈیشنوں کے صفحات اور سطریں از برخمیں۔ وہ میدان مناظرہ میں اپنے مدمقابل اور حریف کو انہی کی کتابوں کے حوالے سے لاجواب کر دیتے۔معائدین کے قرار کے بعد قرآنی آیات کے حن برخلافت سے سارے مجمع پر چھا جاتے اور محاس اسلام کو اس خوبی سے بیان کرتے کہ سامین اپنی جگہ سے ال نہ سکتے تھے۔

پنجاب کے تمام شہروں میں جہاں کوئی عیسائی پادری سرافھاتا ہنفس نفیس کینچتے
اورات للکادر میدان مناظرہ میں لے آئے۔ پھر بھرے مجمع میں اس کولا جواب کر کے
تائب کرا دیتے یا پھاگ جانے پر مجبود کر دیتے۔ ان کی آمد کی خبرس کر عیسائی مہلغ شہر
چھوڈ کر بھاگ کھڑونے ہوتے۔ بیار بن کر گھر میں دیکے رہتے یا حکومت سے فریاد کر
گفتیں امن کے بہانے مناظرہ کے انعقاد کوروک دیتے۔

1849ء میں پنجاب بھی اکریزی سلطنت میں شامل ہوا۔ لارڈ ڈلہوزی نے ایک منصوب کے تحت یورپ کے عیسائی پادریوں کو دعوت عام دی کہ دہ برصغیر میں پہنچ کے مشاور کے علاوہ کے کے حدود کے علاوہ کے کے حدود کے حد

پنجاب میں بھی پہنچ۔ ان پادر یوں میں سے جن پادر یوں نے لا ہور کو اپنی آ ماجگاہ بنایا تھا، ان میں پادری فورمین (بانی ایف سی کالج لا ہور)، پادری فوتڈر اور پادری عماد الدین خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ بیاوک نہ صرف مسیحیت کے محاس پیش کرتے بلکہ اسلام پر جاوبے جا اعتراضات کر کے عوام الناس کوزک پہنچاتے تھے۔

ای زمانہ میں حافظ ولی اللہ قدس سرؤ گوجرانوالہ سے لاہور پہنچ اور شاہی مسجد کے نائب خطیب مقرر ہوئے۔ آپ کے حلائہ احباب میں خشی محمد اساعیل وکیل (جن کے نائب خطیب مقرر ہوئے۔ آپ کے حلائہ احباب میں خشی محمد اساعیل وکیل (جن کے خان بہادر خشی سراج الدین احمد اور خشی معراج الدین احمد کشمیر میں محکم کہ بندو بست ارامنی کے مہتم تھے )۔ خشی عبدالکریم مخار (م 1926 م) مولوی اللی بخش وکیل (بزرگ میاں عبدالعزیز بارایٹ لاء مالواڈا کے والد تھے ) اور مولوی مخت محمد ہوشیار ہوری وغیرہ صعب اول میں شار کیے جاتے تھے۔

ہوشیار پور میں آپ کے ایک شاگرد مولوی فتح محمد پی والا کے خلاف عیسائیوں نے ایک جمونا مقدمہ قائم کر دیا تھا جس سے مولوی فتح محمد بہت پریشان تھے۔ لا ہور سے حافظ ولی اللہ خلیفہ رجب دین کے ساتھ ہوشیار پور پہنچ اور وہاں مولوی الی پخش وکیل کی معرفت پادری فورمین کو کہلا بھیجا کہ میرے شاگرو کے خلاف محکد مات واپس لو ورز نہ کھلے میدان مناظرے کے لئے تیار ہو جاؤ۔ پادری فورمین ایک بارمجمع عام میں آپ سے فلست کھا کر بھاگ چکا تھا۔ اس کو آپ کی شہرت، زور بیان اورعوام پر اثر علم تھا۔ اس نے فوراً حکومت سے لی کرمقدمہ واپس لیا اور سلے کر لی۔

عیسائی موضوعات پر بیرونی حضرات بھی استفسارات کرتے تو آپ بذریعہ اک جوامات بیمجے۔

مولوی فقیر محرکھتے ہیں کہ مجھے آپ کی معبت میں رہ کرعیسائیت کے خلاف اتنا موادل کمیا کہ میں ردِ عیسائیت میں کئی ایک کتابیں لکھنے کے قابل ہو کمیا۔

اكر ہم يهال حافظ صاحب كے ال معركوں كى تفصيلات درج كريں جوانبوں نے ردِ عیسائیت میں سرانجام دیئے تھے تو مضمون بردا طویل ہو جائے گا۔ قار تین کی دل چھی کے لئے لا مور کا ایک واقعہ درج کئے دیتے ہیں۔ لا مور میں یادری فوتر نے چینج کیا کہ میں مسلمانوں کے علاء سے مناظرہ کرنا جا ہتا ہوں۔ سرائے سلطان میں عظیم اجتماع موا۔ تمن روز تک مناظرہ موتا رہا۔ حافظ ولی اللہ ان دنوں لامور سے باہر تھے، والی آئے تو آتے بی کہنے لکے کہ جمعے مناظرے کے میدان میں لے چلو۔ آپ وہاں پینے تو مجمع میں ایک شور بریا ہو کیا۔نعرہ تجمیر بلند ہوا۔ آپ نے سارے علاء کرام سے اجازت لی اور یادری کے مقابلہ میں تن تنہا کمڑے ہوئے۔آب نے کہا کہ میں نامینا ہوں میں اسینے مدِ مقابل کے یاس جاکر "دیکمنا" جا ہتا ہوں، چنانچہ آپ کو یادری فوعدر کے قریب لے جایا گیا۔ وہ ایک پُر رعب شخصیت کا مالک تھا۔ بحری ہوئی تعوری دادهی ادرسر پر براسامید-مافظ صاحب نے اس کے چرے کوٹولا اور پر مند پر ایک زور دارطمانچہ مارا کہ یادری کے دانوں سےخون بہدلکا، بس پر کیا تھا جمع میں ایک بنگامه بریا موکیا-مناظره در تم برجم موکیا اور حافظ کرفار کرلئے سے۔

حکومت کو خدشہ تھا کہ یہ معاملہ کوئی تحریک نہ بن جائے۔ دوسرے روز بی
لا ہور کے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کو جو اگریز تھا، مقدمہ کی ساعت کے لئے بلایا گیا آپ نے
عدالت کے اردگرد ہوا ہجوم تھا۔ حافظ صاحب کو بیان دینے کے لئے بلایا گیا آپ نے
اگریز ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے سامنے بتایا کہ استفاشہ کا بھے پر بیدالزام کہ بھی نے ارادہ
قتل سے تھیر مارا ہے بالکل فلا۔ بیں در اصل دیکنا چاہتا تھا کہ پادری صاحب انجیل
مقدس پر ایمان رکھتے ہیں یانہیں، بی نے تھیٹر مارا۔ حالانکہ انجیل بین کھا ہے کہ اگر
تہمیں ایک تھیٹر مارا جائے تو دوسرا گال پیش کر دو۔ گر پادری صاحب نے انجیل پر عمل
کرنے کے بجائے مقدمہ کر دیا ہے۔ یہ بیان دیتے بی حافظ صاحب نے ڈسٹرکٹ

مجسٹریٹ کے سامنے انجیل کے 21 ایڈیٹن کے حوالے صفحہ سمیت سنا دیئے اور ساتھ بی میں ہے، فلاں ایڈیٹن فلاں پاوری کے بی میہ بھی بتا دیا کہ فلاں ایڈیٹن فلاں بائریری میں ہے، فلاں ایڈیٹن فلاں پاوری کے بعد میں ہے۔ ڈسٹر کٹ مجسٹریٹ نے پاور فو نڈر کو جواب دینے کے لئے کہا تو اس نے انٹھ کراعتراف کیا کہ واتعی انجیل مقدس میں یونمی لکھا ہے۔ میں مقدمہ والی لیتا ہوں اور حافظ سے ملے کرتا ہوں۔

حافظ صاحب کے مناظرانہ معرکوں کے علاوہ مندرجہ ذیل کتابیں یادگار زمانہ ہیں۔ ان کتابوں کو دنیا اسلام میں بڑی شہرت ملی۔ بیرردِ نصاریٰ میں بڑے زور دار دلائل کی حامل ہیں۔

مباحثہ ویلی، صیاحتہ الانسان عن وسوستہ العیطان اور ابحاث ضروری وغیرہ کتابوں کے جوالدیشن راقم کے مطالعہ میں آئے ہیں انہیں مولوی فقیر محرجہلمی مرحوم کے حواثی نے ملل بنا دیا ہے۔ عیسائی سوالات اور اعتراضات پر آپ کے مبسوط فیصلے کے حواثی نے مدل بنا دیا ہے۔ اس طرح رونعماری کا بدایک بہا ذخیرہ امتداوز باند کی نذر کیک جکانہیں ہو سکے۔ اس طرح رونعماری کا بدایک بہا ذخیرہ امتداوز باند کی نذر ہوگیا۔ صاحب حدایت حنیفہ نے ایک رسالہ میں حافظ ولی اللہ اور پادری عماد الدین کے ایک مشہور مناظرہ کی رو مداد کھی تھی۔ بیمناظرہ امرت سر میں پادری عماد الدین کے ساتھ ہوا تھا۔ عالبًا بدرسالہ "تقد این آسے" کے نام سے شائع ہوا تھا۔



## https://archive.org/details/@madni\_library

|              | مولانا فقير محمر جملى    | تحمله مباحثه دبني       | 15 |
|--------------|--------------------------|-------------------------|----|
| غيرمطبوعه    | مولانا شاه احمه نورانی   | حيسس كراشدان دى         | 16 |
|              |                          | لائث آف دی قرآن         |    |
| شابدره لابور | بيرعبدالشكوررضوى         | تخذعيسائيت              | 17 |
|              | مولانا فقيرمحرجهلى       | حاشيه ابحث منروري       | 18 |
|              | مولا نافقير محرجبكمي     | حاشيه صيادته الانسان عن | 19 |
| 4            |                          | وسوسته الشيطان          |    |
| لا ہور       | مولانا اخترشاه جهانپوري  | حقانيت اسلام            | 20 |
| غيرمطبوعه    |                          | سالوس مقدس کی تو حید    | 21 |
|              |                          | برتقيد                  |    |
| ע זיפנ       |                          | سيلرة الاسلام           | 22 |
| ע זיפנ       | حافظ ولی الله لا جوری    | ميانت الانسان عن        | 23 |
|              |                          | وسوسته الشيطان          |    |
| ע זפנ        | مولاتا غلام د محکیرقصوری | مخرج عقائدنوري          | 24 |

# عيسائيت كے روميں علمائے اہل سنت كى تحريرات

| مطيع      | مصنف                      | نام كتاب                | نمبرشار |
|-----------|---------------------------|-------------------------|---------|
| ساميوال   | مولا نامنظوراحمه شاه      | آ ئىنەق                 | 1       |
| لا ہور    | حافظ ولى الله لا مورى     | ابحاث ضروري             | 2       |
| مطبوعه    | مولانا رحمت اللد كيرالوي  | ازالتدالادحام           | 3       |
| مطبوعه    | مولا تا رحمت اللد كيرانوى | ازالتهالفكوك            | 4 *     |
| غيرمطبوعه | علامه امغرعلى روحي        | اسلام اورعيسائيت        | 5       |
| مطبوعه    | مولانا رحمت الله          | امح الاماديث في         | 6       |
|           | کیرانوی                   | ابطال التنكيث           |         |
| مطبوعه    | مولانا رحمت اللد كيرانوي  | انظهارالحق              | 7       |
| مطيوعه    | مولانا يحسي اللدكيرانوي   | اعجازعيسوى              | 8       |
| غيرمطبوعه | اعلى حعرت فاصل            | میل مژ ده آراه          | 9       |
|           | بريلوى                    | -                       |         |
|           | مولانا غلام التدتصوري     | تائيداسلام              | 10      |
| زرطبع     | مولانا اختر شابجهانپوری   | تخنه نعباري             | 11      |
| ע זפנ     | مولاتا غلام اللدقصوري     | متحقيق الكلام في ولا دة | 12      |
|           |                           | المسيح عليه السلام      |         |
| لا ہور    | مولا تا فقير محرجه لمي    | ترجمه تقيديق أسيح       | 13      |
| لا بمور   | حافظ ولى الله لا مورى     | تقيديق أشيح             | 14      |

## نیچری ایسے کوخدا کہتے ہیں

جو نیچر کی زنجیروں میں جکڑا ہے اس کے خلاف کچھنہیں کرسکتا اور نیچر بھی اتنا جونیچری کی سمجھ میں آئے جواس کی ناقص عقل سے درا ہے معجزہ موسب یا در مواہے۔ ایسے کوجس نے (خاک بدبن ملعوناں) جموٹا دین اسلام بعیجا کداس میں باندی غلام بنانا طلال کیا (اگرچہ پیرنیچر کے نزد کیک ابتدا ہی میں) اور وہ دین جس میں باندی غلام بنانا طال ہوا ہونیچری کے زویک خدا کی طرف سے ہرگزنہیں ہوسکتا۔ایسے کوجس نے مرتول اسلام میں اپنی خلاف مرضی باتیں نایاک چیزیں اسلی ظلم بعینث ناانعمافی روا ر کمی ایس برباتی بہائم (جانور، چویائے) کی حرکتیں کدایک لمحہ کے لئے بھی بہ بات نہیں مانی جاستی کے سیانہ بہب جوخدا کی طرف سے اترا ہواس میں ایسے امور جائز ہوں اليس كوجوان سخت ظالمول مخيث ناانعمافي جانورس بدتر وحشيول كوجن كالمجموثا برااول سے آج تک ان نایا کیوں پر اجماع کئے ہوئے ہے۔ خیرالام کا خطاب دنیا اور اینے کے ہوئے بندے کہتا ہے ایسے کو جس سے کہا تو یہ روش آیتیں بھیجا ہول حمہیں اند ميرول سے نكال روشى ميں لاتا موں اور كيا يد كم جو كمى كمد كرنى كمى تمثيلى داستان كى بهيليال چيتال كولفظ مجمد مراد مجمد جولعنا عرفاسي طرح اس كامفهوم نه مو فرشت ، آسان، جن، شیطان، بهشت، دوزخ، حشر اجساد معراج معجزات سب یا تیس بتالی اور بتا كيس بعى كيسى ايمانيات مفهراكي اورمن ميس بيكدور حقيقت بير يحديبي طوطا ميتاكى سي کهانیال کههسنائیس وغیره وغیره خرافات ملعونه به

كيا انہوں نے خدا كوجانا۔

حاش لله سبحن رب العرش عما يصفون.

0000

## حواثقي

- (1) الجيل يوحنا باب درس 17
- (2) الجيل متى باب 5 درس 46, 45 و باب 6 درس 1,32,26,1 (2) 4,2 و باب 7 درس 11 و الجيل لوقا باب و درس 2 و باب 12 درس 30
  - (3) الجيل لوقا باب 12 درس 32
  - (4) بولس كا خط كليون كوباب 3 درس 26
    - (5) الجيل متى باب 5 درس 9
    - (6) الجيل لوقا باب3 درس 38
      - (7) الجيل متى باب 23 درس 9
        - (8) مسكله كفاره 12
    - (9) پيرائش باب 18 درس 4 تا 18
      - (10) الجيل متى باب 22 درس 32
  - (11) مویٰ کی پہلی کتاب باب 32 درس 24 25
  - (12) بعض مختفین کے زریک انکی تعداد 500 تک ہو چکی تھی۔

## میں ہیں اور لوگوں کو ہرباد کرتے جاتے ہیں اور آخر کوخود بھی ہرباد ہوجاتے ہیں.....(آخری مضامین ص۲۰)

(۳) بہت سے بزرگ اگریزی خوال لوگوں کو بدعقیدہ یا لمحدود حربہ کہتے ہیں۔
شاید ایما کوئی ہوجس سے میں واقف نہیں ہوں مگر ایسے لوگوں سے واقف
ہوں ۔ جو ایک حرف اگریزی کا نہیں جانے وہ بھی بدعقیدہ ہیں اور اگر
میں نہ ب اسلام کا ایک وسیع دائرہ میں ہونا تنکیم نہ کرنا۔ تو ان کو اسلام
کے دائرہ سے خارج کر دیتا۔ (ص۲۱)

ایک جگہ خود اقرار کیا کہ لوگ ہمیں نیچری خیال کرتے ہیں۔ (ص ۲۰) مرزا فلام احمد قادیانی نے لکھا کہ اور وہ فرقہ جس کو وہ نیچری کہتے ہیں ''کہ ایک فرقہ نیچر سے مسلمانوں کی گروش ایام سے پیدا ہو گیا ہے۔ یہ لوگ قبولیت دعا سے منکر ہیں۔ ہم جناب مرزا صاحب سے عرض کرتے ہیں کہ خیال آپ کا منجے نہیں ہے۔ جس کو آپ نیچر یہ فرقہ بتاتے ہیں۔ وہ تو ہرایک فخض کی دعا کے قبول ہونے کا اعتقادر کھتا ہے۔ نیچر یہ فرقہ بتاتے ہیں۔ وہ تو ہرایک فخض کی دعا کے قبول ہونے کا اعتقادر کھتا ہے۔ (آخری مضامین صے کاا)

بقول تغانوی ملاں کے کہ مرزا قادیانی بھی اس نیچریت ہی کا اول شکار ہوا۔ (ملخصاً و ماخوذ الا فاضات الیومیہ جلد 5)

## نیچری ندهب کا آغاز:

اس کی بنیاد وہابیت زدہ سرسید احد خان نے (آزاد خیال انگریزوں کی محبت میں رہ کر ان کا رنگ و مشک سکھ کر )رکھی۔ 1283ء ہجری کو 1866ء میں انگلینڈ میں۔ وہ اسے اسلام کے رشمن ملحدوں سے سکھ کر اسے دماغ میں رائخ کر کے 1287ھ میں ہندوستان واپس کرنیچری ندہب کی بنیادرکھی۔

## تعليقات وتحقيقات

نیچری کا معانی فطرت، خلقت، قانون قدرت کا ہے اور اس کے مانے والے کو نیچری کہتے ہیں۔فرہنگ آ صغیہ میں ہے کہنی روشی کا وہ فرقہ جوسر سیدا حمد خان کا عقائد اور سلوک میں پیرو ہے۔ فیروز اللغات میں ہے کہ قانونِ فطرت اور قدرت پر طلخے والا سرسیدا حمد خال کا مقلد۔

حالانکہ بیرتو خود تقلید کا منکر تھا۔ در اصل بات اس طرح ہے کہ جولوگ ائمہ اربعہ کی تقلید ترک کرتے ہیں تو وہ خود کسی مولوی کی تقلید کرتے ہیں۔

(تفصيل آئندوصفحات ميں ملاحظه ہو)

یہ فض انگریز کا را تب خوار اور ضروریات وین کا منکر مرتد، زندیق، طحد تھا۔
اس کے ماننے والوں نے اسے مجتد، مجدد، پیشوائے ملت وامام وقت، اسلام کے عاشق مماوق، قوم پر اپناتن من وهن قربان کر دینے والے۔ جوا والدولہ عارف جنگ آنریبل ڈاکٹر .....ماحب بہاور۔

مرحوم ومغفورعلیه الرحمه (استغفرالله العظیم) انسان کامل، مصلح و ریفارمر، مسلمانوں کے عملی عمنوار۔

## مجدد صاحب کے مجددانہ کارنامہ برایک نظر:

- (۱) ایک جگدانبیاء کرام کوریفارم لکھتا ہے اور ایک جگدخود ریفارم (مصلح) ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ اب اس کے مریدین نے بھی کہنا شروع کیا ہے۔
- (۲) ای زمانے میں مدارس علوم عربیہ اس کثرت سے ہیں کہ پہلے زمانہ میں نہ عصے۔ مگر چونکہ ان کا Demand نہیں ہے۔ سب کے سب خشہ حالت

#### https://www.facebook.com/MadniLibrary

## ريفارمرقوم كاحال از و ما بي علامه:

مولوی اشرفعلی تفانوی الافاضات الیومیه جلد پنجم زیر ملفوظ 136 لکمتا ہے۔
"بید سب انگریزی تعلیم اور نیچریت کی نحوست ہے کہ لوگوں کے عقائد،
اعمال، صورت، سیرت، سب بدل محتے اور دین بالکل جاہ و برباد ہو گیا۔ ان کی رفار،
گفتار، نشست و برخاست خوردونوش سب میں دھریت و نیچریت و الحاد کا رنگ جملکا
ہے اور ہندوستان میں نیچریت کا بیج سرسیداحہ خال کا بویا ہوا ہے'۔

ایک صاحب نے عرض کیا کہ سرسید کی وجہ سے زیادہ ہندوستان میں گورد پھیلی۔ لوگوں کے عقائد خراب ہوئے (جواب میں تعانوی نے) فرمایا۔ گورد کیا معن السخف (سرسید) کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کے ایمان بتاہ اور برباد ہو مجے ایک بڑا گرائی کا بچا تک کھولا محیا۔ اس کے اثر سے اکثر نیچری ایمان سے کورے ہیں۔ ایک بڑا گرائی کا بچا تک کھولا محیا۔ اس کے اثر سے اکثر نیچری ایمان سے کورے ہیں۔ (افاضات الیومیہ جلد پنجم ملفوظ 151)

دوسری جکہ ہے۔

"ایک سلسلہ مختلو میں فرمایا کہ سرسید احمد خان کی وجہ سے بوئی محمراہی پھیلی۔
یہ نیچر بہت زینہ ہے اور جڑ ہے الحاد (بے دینی) کی اس سے پھرشافیس چلی ہیں۔
(بیر مرزا غلام احمد) قادیانی اس نیچر بہت ہی کا اول شکار ہوا۔ آخر یہاں تک نوبت پنجی کہ استادیعنی سرسید احمد خان سے بھی بازی لے کیا کہ نبوت کا مدمی بن بیٹما"۔
کہ استادیعنی سرسید احمد خان سے بھی بازی لے کیا کہ نبوت کا مدمی بن بیٹما"۔
(جلد پنجم ملفوظ 181)

بیچرت زده طاؤل کو اب کہنے کی ضرورت نہیں کہ مولانا احمد رضا خان علیہ الرحمة الرحمٰ نے بہت بڑے، مجمد، مجدد، مفسر کو زندیق لکھا۔ اس لئے دیوبندی طال کے حوالے سے ابتدا کی ہے۔ اب دوسرے دیوبندی طال کی سنتے جائے۔ زال بعد الل سنت کی طرف سے اس کا ردو گوشالی زرقام ہوگی۔

سرسیداحد خال کے ہم ند بہ مولوی الدادعلی وہائی نے ان کی وہابیت کا کوئی پاس ولحاظ نہ کیا بلکہ ان پر کفر وارتداد کے فقاوی حاصل کر کے شائع کرائے جیسا کہ خود مسٹر حالی نے حیات جادید حصہ دوم ص 282 میں لکھا ہے کہ:

مولوی امداد علی نے جو 3 استفتی ہندوستان کے تمام بوے شہروں میں بھیج کرسر سید احمد خان کے کفرو ارتداد کے فتوی حاصل کئے تنے۔ ان میں سے ایک استفتا اسمضمون کا تفاکہ جس فخص کے ایسے اور ایسے عقائد اور اقوال وافعال ہوں وہ مسلمان ہے یانہیں۔

مدرسددیوبند کے صدر جناب مولوی مجمد انورشاہ کشیری شیخ الحدیث اپنی کتاب بیستہ البیان المشکلات القرآن من 320 میں لکمتا ہے۔"سر مسید احمد خان ہو رجل زندیق ملحد او جاہل ضال یعنی سرسیدوہ بورین ہے طحہ ہے یا جالل محراہ ہے۔ امام الل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مولانا ومفتی احمد رضا خان علیہ الرحمة الرحمٰن نے اس پُر آشوب دور میں بحثیت مجدد خدمتِ دین سر انجام دین تقی ۔ آپ علیہ الرحمة علیہ الرحمٰة ما الرحمٰن نے اس پُر آشوب دور میں بحثیت مجدد خدمتِ دین سر انجام دین تقی۔ آپ علیہ الرحمۃ علیہ الرحمۃ نے ایک سوال زبانی کے جواب یہ جواب دیا کہ وہ تو ایک خبیث مرتد تھا۔

فنادی الحرمین برجف ندوہ المین میں سرسید کے عقا کد لکھ کر علماء کرام حرمین طبیعین سے فتوی و تقید بقات لیں اور ندوہ جلسہ پرکاری ضرب لگائی۔ انشاء اللہ العزیر "مجرائی کے چند رہنما" کتاب میں اس عدوہ کے بارے بالنفصیل بیاں ہوگا۔ جس میں مولوی شیل ، الطاف حسین حالی اور مولوی محمطی موتکیری کے عقا کد، اگریز غلای اور عائلی زعدگی برختیتی بیان ہوگا۔

## سرسید کی ان کارستانیوں کے عوامل کیا ہے؟

مشہورسیای لیڈر جمال الدین افغانی سرسیدکی سیاست پرتبجرہ کرتے ہوئے۔ کے لئے خوشامد کرتا ہے اپنی دم ہلاتا ہے۔ کلفتے ہیں۔" کما ایک ہڑی حاصل کرنے کے لئے خوشامد کرتا ہے اپنی دم ہلاتا ہے۔

ہے۔ ہماری تو وہاں بہت آؤ بھکت ہوئی اور لوگوں نے ہمارے ہاتھ پر توبہ کی اللہ تعالی اسے عدل سے انہیں مرنے کا بدلا دے۔

فتویٰ المدینه المنوره بدک ندوه مخروره (ترجمه الفتویٰ سالبة الاهوا ص7-176)

مقدمہ نمبر 1902/28 ماجی النی بخش وغیرہ مدعیاں بنام ابوالبرکات وغیرہ مدعیاں بنام ابوالبرکات وغیرہ مدعاعلیم محکمہ مساحب نج بہادر شہر آرہ نسبت مسجد ڈومرادل منفصلہ 17 جون 1903 م جو بذریعہ بند کمیشن کے ہوا۔

اس میں اعلی حضرت علیہ الرحمہ بحیثیت مظہر ایک سوال کے جواب میں نذیر حسین وہلوی کی گرفاری کی حقیقت بتاتے ہیں۔ نذیر حسین وہلوی ذوالحجہ 1350 ھی میں مکہ معظمہ کیا وہاں مجبری ہوئی کہ یہ اور ان کا ایک ساتھی سلیمان جونا گراھی غیر مقلد ہیں اور مسجد الحرام میں غیر مقلد ین کے مسائل بیان کرتے ہیں۔ اس پر دوڑ آئی یہ دونوں غیر مقلد اور ان کے ساتھی گرفتار ہوئے۔ تمن دن حوالات میں رہے پھر دولت عثمان نوری پاشا گورز ملک مجاز کے حضور ان کی چیشی ہوئی۔ وہاں انہوں نے تو بہ کی اور حفی حاکم نے ان سے تو بہ نامہ لکھوا لیا اس وقت رہائی ہوئی۔ یہ ہوئی۔ یہ جو اس واقعہ میں موجود تھے۔ پھر مکہ معظمہ کے چھپے ہوئے اشتہار دیکھے جو دہاں کے مطبع میری میں چھپے تھے۔

(بقدر ضرورت نقل کیا حمیا اظهارالحق الحلی ص8)

## نیچریت زرهمسٹرحالی:

مسٹر الطاف حسین حالی سرسید کا داہنا بازو تھا۔ انگلش سلطنت British) Government) نے مسلماء کا خطاب دیا تھا۔

بدائی کتاب "مسدس حالی" کے ص 17 برحضور اقدس ملی الله علیه وسلم کی

اپیجمن کے پاؤل پرخواہ وہ اپنا ہو یا بیگانہ مرد کھ دیتا ہے۔۔۔۔۔۔انسان کتے ہے ہمی کی گردا ہے لاحول ولا قوۃ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ہے کہ خوشا مداور عاجزی میں کتے ہے بہت آ کے نکل جائے اگر اس کے دم نہیں تو کم از کم ڈاڑھی تو ہے۔ ناستودہ مرگ (سرسید) خان نے بید کتہ بھولیا تھا اور اس بات کے لئے تیار دہتا کہ آواز نکالے داڑھی (ا) کو حرکت دے اور جو روئی کے کلاے اے ملے بیں آئیس ای طرح طال کرے خدا کرے کہ یہ شکر مزید عنایات کا ذریعہ ہو'۔

﴿ رَجِمه عبارت فاری از شخ محد اکرام ایم۔اے، ایم۔آ ر۔الیں۔آئی۔ی۔الیں پر فبلی نامہ)

(بحواله سوانح امام احمد رضا از علامه بدر الدین مکتبه نوریه رضویه سمر) سرسید کی منزل:

مولوی ابوالکلام آزاد کے والد مرحوم (مولانا خیر الدین) کہا کرتے تھے کہ گرائی کی موجودہ ترتیب بول ہے کہ پہلے وہا بیت پھر نیچریت، نیچر یت کے بعد تیسری منزل جوالحاد قطعی کی ہے۔ اس کا وہ ذکر نہیں کرتے تھے۔ اس لئے کہ وہ نیچر بت بی کو الحاد قطعی سیجھتے تھے۔ لیکن میں شلیم کرتے ہوئے اتنا اضافہ کرتا ہوں کہ تیسری منزل الحاد ہے اور ٹھیک ٹھیک مجھے بی چیش آیا۔ سرسید احمد خان کو بھی پہلی منزل وہا بیت ہی کی چیش آیا۔ سرسید احمد خان کو بھی پہلی منزل وہا بیت ہی کی چیش آئی تھی۔

آئی تھی۔

(آزاد کی کہائی ان کی زبانی ص 381 از جوش کھی آیادی)

#### سرسید کا استاد:

سیداحمد بندی پیروان مولوی نذریحسین سے ہے۔ جوایئ تابعین کے ساتھ کمدمعظمہ میں قید ہوا تھا اور جب تک ایخ اعتقاد فاسد سے توبدند کی اور تحریر ندکر دی رہائی ند پائی اور اب وہ این ای عقیدے پر ہیں۔ وہ زبانی تلمی توبہ فقط دست مکام سے چھوٹے کو تھی وہ لوگ اب اس قید ہونے ہی سے مکر ہیں کہتے ہیں بیمض جموٹ سے چھوٹے کو تھی وہ لوگ اب اس قید ہونے ہی سے مکر ہیں کہتے ہیں بیمض جموٹ

### https://www.facebook.com/MadniLibrary

#### ( نظلنا فآوي الحرمين ص 179 )

حیات جادید حصہ دوم ص 256 تا ص 263 مسٹر حالی پانی پتی نے سرسید کے عقائد وخیالات تحریر کیے ہیں۔ ملاحظہ ہو۔

(۱) اجماع امت جحت شرعی نہیں ہے۔ (۲) قیاس ائمہ جحت شرعی نہیں ہے۔ (m) تقلید ائمہ واجب نہیں ہے۔ (m) شیطان یا ابلیس کا لفظ جو قرآن مجید میں آیا ہے۔اس سے کوئی ہستی مرادمیں بلکہ انسان کے نفس امارہ یا قوت بیمیہ کا نام اہلیس ہے۔(۵) نصاری (عیسائیوں) نے جن چرایوں کا کلا محونث کر مار ڈالا ہوسلمانوں کو ان كا كمانا طلال ہے۔ (٢) معراج خواہ كمه سے معجد اتفى تك ہو يا معجد اتفىٰ سے آسانوں تک بہرحال بیداری میں تبیں ملکہ خواب میں ہوئی ہے۔ اور یوں ہی شق صدر مجمی خواب ہی میں ہوا ہے۔ (۷) فرشتوں کا کوئی الگ وجود نہیں ہے بلکہ برق کی قوت جذب ورقع، پہاڑوں کی ملابت یانی کا سیلان، درختوں کا نمووغیرہ جیسی تو توں کا نام فرشته ہے۔ (٨) آ دم، فرشتے اور ابلیس کا جوتصہ قرآن میں بیان ہوا تو ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا بلکہ بدایک مثال ہے۔جس کے پیرابد میں انسان کی فطرت جذبات اور اسکی توت بيميه بيان كي من ب- (9) قرآن من رسول الله ملى الله عليه وسلم ي معروه کے صادر ہونے کا ذکر تبیں ہے۔ (۱۰) مرنے کے بعد افعنا، حساب و کتاب، میزان، نگ صراط، جنت دوزخ وغیره وغیره سب مجاز برمحول بیں۔نه که حقیقت بر ۔ (۱۱)خدا کا ویدار کیا دنیا میں کیاعقبی میں ندان ظاہری آسموں سے ممکن ندول کی آسموں سے۔ (۱۲) قرآن مجید میں جو جنگ بدروحنین کے بیان میں فرشتوں کی مدد کا ذکر کیا حمیا ہے اس سے ان اثرائیوں میں فرشتوں کا آنا ثابت نہیں ہوتا ( کیوں کہ خود فرشتوں کا جب کوئی وجود جیس تو آنا کیسا)۔ (۱۳) چور کے ہاتھ کا شنے کی سزا جوقر آن میں بیان ہوئی ہے لازی نہیں ہے۔ (حیات جادید حصد دوم بحوالہ سوائے امام احمد رضا)

طرف ایک حدیث منسوب کر کے اس کا ترجمہ کر کے کہتا ہے۔
نہیں بندہ ہونے میں پھے مجھ سے کم تم
مجھے حق نے دی بس اتن بزرگ کہ بندہ بھی ہوں اور ایلی مجی

لاحول ولاقوة الابالله العلى العظيم.

بەمدىث سى بى تېيى -

## مسٹر حالی اور چکڑ الوی ندہب:

چکڑالوی ندہب (جس کا ذکر آئندہ باب میں ہے) کا عقیدہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ اللجی اور ہرکارے کی طرح ہے۔قرآن مجید کے ہوتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ (معاذ اللہ)

اعلی حضرت علیہ الرحمۃ نے اس ایکی کہنے والے کا تعاقب رد وہابیہ میں کئی بارکیا اور اس عقیدہ ونظریہ کے بانی مولوی استعیل قلیل پر 70 وجوہ سے لزوم کفر کا فتو کی دیا ہے۔

#### سرسید کے عقائد:

- (۱) قرآن اس الجيل كيموانق بدان مي باجم كيم ظلاف نيس ـ
- (۲) قرآن کی ایک تغییر تکمی ۔ جس میں مغیر بن معتبرین کا خلاف کیا اور کہا میں جبیع علاء معتبرین کی غلطیاں نکالتا ہوں اور حق اپنے سورج سے جان لیتا ہوں لیس اس نے اپنی تغییر میں فرضیت روزہ رمغمان و جج بیت اللہ ووجود ملائکہ وجود جنت و نارسب کا انکار تکما اور اس میں تکما کہ نماز میں قبلے کی طرف منہ کرنا بت پرتی کے مشابہ ہے اور امیروں کے لئے سود کی حلت (حلال ہونا) کا فتو کی دیا اور تمام انبیاء علیم العسلاة والسلام کے بن باپ پیدا ہونے کو والسلام کے بن باپ پیدا ہونے کو جملایا اور انہیں یوسف نامی ایک برمئی کا بیٹا بتایا اور بہت با تیں خلاف شروع خلاہر حیسے منانا وغیرہ وغیرہ ویسے مثلاً بے ذرح کہنے جانور کا گوشت کھانا وغیرہ وغیرہ و میں۔ مثلاً بے ذرح کہنے جانور کا گوشت کھانا وغیرہ وغیرہ و میں۔ مثلاً بے ذرح کہنے جانور کا گوشت کھانا وغیرہ وغیرہ و وغیرہ ..........

رنگ نیچریت کا چرها ہے۔انسوس عرب کا نام بدنام کیا......اگر چہ جب نیچریت مغیری تواس بحث کی کیا حاجت رہی۔

نوث: - استخص في اللي معفرت نهي چندسوالات كئي جس ميسوال اول تقليد ائر كا تفار

## نیچربیت وندوه برکاری ضرب:

تعنیفات و تحقیقات اعلی حہزت علیہ الرحمۃ الرحمٰن کی شروع شروع کی فہرست میں اس طرح کہ آپ نے بیچر بہت کے رد میں 7 رسائل اور ندوہ کے رد میں 17۔اور بعد کی تحقیقات کے مطابق 100 کے قریب کتب ندوہ کے رد میں کھیں۔

اعلیٰ حصرت علیدالرحمة کی ردندوہ چند کتابوں کے نام بد ہیں۔

(۱) "فأوى الحرمين برجف عدوة المين" (1317هـ) مولانا احمد رضايريلوي

(٢) "فأوي القدوه لكشف دفين الندوه" (1212هـ) مولانا احمد رضايريلوي

(۳) "سوالات حقائق نما برؤس ندوة العلماء" مولانا احمد رضا بريلوي

(21313)

﴿ ٣) "مراسلات سنت وندوه" (1313 هـ) مولانا احمد رضايريلوي

. (۵) "ترجمة الفتوى وجهُ بدم البلوى" (1317هـ) مولانا احمد رضاير بلوى

(۲) ''خلص فوائدنوی'' (1317ھ) مولانا احدرضا بریلوی

(2) "غزوه لهدم ساك دارالندوه" (1313هـ) مولانا احدرضا بريلوي

(٨) "ندوه كالتيجه روداد سوم كانتيجه" (1313 هـ) مولانا احدرضا بريلوي

(9) "سيوف المعو وعلى ذمائم الندوه" (1513 هـ) مولانا احمد رضاير بلوي

(۱۰) "بارش بهادی برصدف بهاری (1315ه) مولانا احدرضا بریاوی

(۱۱) "معمام القيوم على تاج الندوه عبدالقيوم" مولانا احمد رضايريلوى (۱۱) 1321هـ)

## ندوه العلماء كي حقيقت اور اعلى حضرت كي كرفت:

المحال ا

· (نزمته الخواطرعر بي جلد معنم از ڪيم عبدالحي لکھنو کي)

#### همه بارال ندوه:

شیخ محمد اکرام صاحب لکھتے ہیں کہ"اس عمدہ خیال کے محرک مولوی عبدالغفور ڈپٹی کلکٹر تھے۔مولوی شبلی اور مولوی عبدالحق دہلوی صاحب تغییر حقانی نے اس کے تواعد وضوابط مرتب کیے ہیں۔ اکا برقوم مثلاً سرسید، نواب محسن الملک اور نواب وقار الملک نے بھی اس کے اغراض و مقاصد کو پہند کیا اور تحریر و تقریر کے ذریعے سے اس کا خیر مقدم کیا۔

(موج کور ص 187)

اورمولوی محمد طیب صاحب عرب - (تفصیل اطائب المصیب علی ارض المطیب . آخری صفحه ملاحظه مو

اعلی حضرت اس کا تعاقب کرتے لکھتے ہیں۔''وہ نیچر یوں کے رکن رکین بیں .....سلاحول و لا قوۃ الا بالله۔اب غیرمقلدی کی شکایت کیا ہے وہاں چوکھا

## https://www.facebook.com/MadniLibrary

مركرم فضهان كالتعارف موكا امام الل سنت کے ہمنوا: (۱) "اشتهار نوری" حضرت البوالحسين نوري مار مروي د و قطع الجحته رد ندو **ه** " مولا تا ابوسعيد رحماتي (٣) "عرش صور برندبهٔ شابجهانیور" (1316ه) تحكيم محمد مومن سجاد كانپوري (٣) "ندوه كالمميك نوثوكراف" (1314 هـ) تحكيم محمد مومن سجاد كانپوري "اشكالات برآئت ندده" (1321 هـ) مولانا محمة عبدالغني مهاحب (٢) "مزق شرارات ندوهٔ (1314 هـ) موتوي ضياء الدين خان (2) "سوالات وجوابات ندوة العلماء "(1314هـ) محممود على عاش بريلوي "تاكيدالحن تائيدالندو" (1314ه) شاه محمر خسین قادری (9) "تقريرات علاثهٔ شاه محمد ابراهيم محكيم محمر مومن سجاد كانپوري مولوی محمد حسین بریلوی "اظهار مكائدالل الندوة" (1314 هـ) ردرسالهشرح مقاصدايل ندوه نجریت کے رد میں مولانا غلام دھیرقصوری علیہ الرحمہ کی ' جواہر مصنیعة دررد نیچریے ' ملاحظہ ہو جو کہ سرسید کے خط کے جواب میں تکمی گئی۔

نیچری ندہب کے رب تعالی کے بارے اعتقادات ونظریات زیادہ تر اس کی تغیر میں اس کے بارے اعتقادات ونظریات زیادہ تر اس کی تغیر قرآن سے لئے مے ہیں۔ لہذا لفظ لفظ ، عبارت ، عبارت کا حاشیہ کی بجائے اس کا تعارف کا تغیم کی بیان تو نہیں محراجمالی بیان تو ہے۔

دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ممراہوں اور ممراہ کروں کے شرسے بچائے۔ آبین اور ہمراہ کروں کے شرسے بچائے۔ آبین اور ہم سب کا خاتمہ الل سنت پر کرے اور مرتے وفت سرکار علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زیارت نصیب فرمائے۔ آبین۔

| مولانا احدر ضایر بلوی  | (۱۲) ''سوالات علماء و جوابات ندوة العلماء'' |                |  |
|------------------------|---------------------------------------------|----------------|--|
|                        | ("1319                                      | (1319)         |  |
| مولانا احدرمنا بريلوي  | مرکزشت و ماجرائے ندوہ'' (1313ھ)             | "(11")         |  |
| مولأنا احمد رضايز بلوي | ''اشتهارات خسه' (1313ھ)                     | (IM)           |  |
| مولانا احمد رضا بريلوي | "فتوى مكه نفت الندوة المندكهُ (1317 هـ)     | (10)           |  |
| مولانا احمد رضا بريلوي | نوَىٰ المدينة المعورة بدك ندوة مردرة''      | "(II)          |  |
|                        | 1317 ( )                                    | 7) _           |  |
| مولانا احمد رضا بریلوی | " ترجمته الفتوي سابقه الامواءُ" (1317 هـ)   | (14)           |  |
| مولانا احمد رضا پریلوی | "تقديقات الحرام" (1317 هـ)                  | (IA)           |  |
| مولانا احمد رضا بریلوی | كشف تسحيحات (1317ھ)                         | "(I <b>9</b> ) |  |
| مولانا احمد رضا پریلوی | 'الجام السندلاحل المفتنه''                  | ' (r•)         |  |
|                        | ئے اہل سنت اور ندوہ کا آسٹیصال:             | ويكرعلما       |  |

عالم فرید فاضل وحید حضرت مولانا قاضی عبدالوحید رئیس پشند محب الرسول،
تاخ الحول حضرت مولانا شاہ عبدالقادر بدایونی استاد الحد ثین حضرت مولانا وسی اجمد محدث سورتی پلی بھیتی ، عالم جلیل فاضل نییل حضرت مولانا تھی عبدالقیوم بدایونی، عالم ابحر فاضل ارشد حضرت مولانا عبدالعمد حافظ بخاری، سسوانی سیف الله المسلول حضرت مولانا شاہ ہدایت رسول رام پوری لکھنوی علیم مالرحمۃ والرضوان ان میں اول الذکر نے مال و دولت سے ہاتی حضرات نے اپنام و اثر سے اعلی حضرت رضی الله عقد کا ہاتھ بنایا جس سے ندوہ کا فتنظیم 1320 و میں مدراس پنجی کرخم ہوگیا۔

(تفصیل "بیجان باطل" میں ملاحظہ ہو)
جس میں ندوہ کو صلح کلی فرمب کو چلانے والے مولوی انگریز کی شہد و ایما پر

## چکر الوی ایسے کو خدا کہتے ہیں

جس کے رسول کی قدرایک ڈاکیے سے زیادہ نہیں جس نے اپنے نبی کا اجاع کی فرندر کھا۔ ایسے کوجس نے کہا تو بیری کتاب میں ہرشے کا روثن بیان ہے۔ ہر چیز کی پوری تفصیل ہم نے اس میں کوئی بات اٹھا ندر کھی اور حالت یہ کہ نماز فرض کی اور یہ بھی نہ بتایا کہ کس وقت میں رکعتیں یہ بھی نہ بتایا کہ اس کے بخی نہ بتایا کہ اس کے بڑھنے کی ترکیب کیا ہے۔ اس کے ارکان کیا ہیں۔ اگر رکوع بچود قیام قرائت اس کے رکن مانے بھی جا کیں اگر چہ اس نے کہیں اس کا اظہار نہ کیا تو ان میں آگے کیا ہو۔ پیچھے کیا اس کے مفدات کیا کیا ہیں کوئر جاتی ہے۔ کوئر ہوتی ہے سب سے بڑا فرض ایکان اس نے تو یہ گول جمل بے سود بیان جس سے پچھے پیتہ نہ چلے اور رعوے وہ لیے ایکان اس نے تو یہ گول جمل بے سود بیان جس سے پچھے پیتہ نہ چلے اور رعوے وہ لیے کہ ہراشیا کا روثن بیان عزہ یہ کہ متواترات کی جڑ کاٹ دی کہ سوائے میری کتاب کہ وہ خود ہمارے ہاتھ میں دے گیا۔ یہ بھی تو ہم کو تواتر بی سے بلی وہ خود ہمارے ہاتھ میں دے گیا۔ یہ بھی تو ہم کو تواتر بی سے بلی دو خود ہمارے ہاتھ میں دے گیا۔ یہ بھی تو ہم کو تواتر بی سے بلی جب تواتر جبت نہیں یہ بھی جست نہیں غرض ایمان اسلام سب بربادو ناکام وغیرہ وغیرہ وخرافات ملعونہ۔

كياس نے خدا كوجانا۔

حاش لله سبحن رب العرش عما يصفون

0000

(1) نوٹ:۔ کتاب ہذا کے ناشرعبارت بالا میں لفظ ڈاڑھی پر Foot noot
کا نشان دے کر لکھتے ہیں کہ سرسید نے مطلے کی رسولی کو چمپانے کے غرض
سے ڈاڑھی رکھی تھی۔

#### تعليقات وتحقيقات

چکڑالہ علاقہ کی نسبت چکڑالوی مشہور ہیں جبکہ وہ اینے آپ کوالل قرآن کہلاتے ہیں۔اعلیٰ حضرت علیدالرحمة الرحمٰن کے وقت میں میہ چکڑالوی مشہور تنصداب جبکدانہیں ان کے بعد آنے والے مراہ رہنما غلام احمد پرویز کی وجہ سے پرویزی مشہور ہیں۔

مسجد بیم شاہی لاہور کے خادم صوفی احمد دین صاحب نے 29 محرم الحرام 1339 هير اعلى حضرت عليه الرحمة كى باركاه من ايكسوال روانه خدمت كيارجس میں اس مرتد (عبداللہ چکڑ الوی) کا تعارف بایں الفاظ مندرج ہے۔....

اس بھویالی (نواب صدیق حسن بھویالی غیرمقلد) کے دم چھلوں میں سے ایک اور مخص لکلا۔ چلنے پھرنے سے معذور اور لکھنے پڑھنے سے عاری۔ اس نے اہل قرآن ہونے کا دعویٰ کیا۔ کل کتب فقہ تنفیر وحدیث سے انکار کیا اور کہا کہ بیسب مخالف قرآن بیں اور (معاذ اللہ) منافقوں کی بنائی ہوئی ہیں۔اطب عب السرمبول میں رسول سےمراد قرآن مجيد ہے اور ما اتاكم الرسول ميں محى رسول سے مرادقرآن مجيد ہے۔

المرحضور عليه الصلؤة والسلام بى مراد لئے جائيں توبيتكم مال غنيمت ميس تمانه عام حكم، نماز ميں بھى كئى اختراع كى۔" ملوٰۃ القرآن بايات الفرقان' اورايك تغيير چند ا يك سياره كى تمسى من تكموائي جس كا نام تغيير القرآن بايات الرحمن ركها اوركبتا تعاكه حضور عليه الصلوة السلام محض اليحي شفه-اليحي كونام و پيام كي تشريخ ومطلب آرائي ميس كوكى حق تبيس (معاذ الله منها)\_

آخر ذلیل درسوا ہوکر لاہور ہے نکالا حمیا، چند ایک ملاحدہ (طحدہ کی جمع) ناچرہ (سرسید احمد تیچری کے ندہب کے لوگ) اور اجہل ترین (بہت زیادہ جامل اجہل اسم مبالغہ ہے) وہابیہ سے اس کے پیرو بن محے ملتان میں جا کرائی ندہیں اشاعت

میں مصروف ہوا۔ انجام کار بدکاری کرتا ہوا پکڑا حمیا خوب زود کوب کیا حمیا اور اس مدمہ سے ہلاک ہوا اور حبین میں پہنیا۔

مولوی غلام نی المعروف عبدالله چکڑالوی موضع چکڑالہ مسلع کیمبل ہور کے ر بنے والا تھا۔ دہلی میں محیل حدیث کی اور لا مور میں قیام پذیر موا۔ لا مور ان دنول اعتقادی کش مکش کا مرکز بن چکا تھا۔

المحريز كے پھيلائے ہوئے فكرى اور نظرياتى فرقے بدى آزادى سے اسلام کی وصدت کو بارہ بارہ کرنے میں ہاتھ یاؤں ماررہے تھے۔عبداللہ چکڑالوی نے بھی اس شهر کی فضا کوایے مشن کے موافق یا کرعوام الناس کومعمولی کوتا ہیوں پر کا فرقرار دینا شروع كرديا \_ جس سے ان كے خلاف مخالفت كى زبائيں وا ہونے لكيں \_

لا ہور میں مسجد چیدیاں میں جب مولوی رحیم بخش وفات یا مسجد انہوں امامت ملی ۔ پچھوممہ تک درس حدیث دے کر اہل حدیث کوخوش کیا مر پچھودن اسمح الكتاب بعد كتاب الله صحیح ا بخاری كی دلیل دے كر "بخاری" كے علاوہ تمام كتب ا حادیث کومفکوک قرار وے دیا۔ ایک عرصہ تک بخاری شریف کا درس جاری رکھا۔ ممر طبعی اضطراب نے بخاری اور قرآن کا توازن شروع کردیا بعض احادیث خلاف آیات الله قرار دے كر اعلان كر ديا كه جب قرآن ايك ممل بدايت ہے تو حديث كى كيا ضرورت ہے۔قرآن شریف سے احکام کا انبساط ہونے لگا اور ایک تغییر بھی لکھی جس میں اینے خیالات کا پُر زور برجار کیا۔ چیواں والی مسجد کے الل حدیث مقتدی مجھ عرمه تک تو برداشت کرتے رہے مرایک وقت آیا کہ ایک مجد میں 2امام مقرد کر گئے محظے۔ دونوں اماموں کے مقتدی روزانہ بحث و جدال میں رہجے، ہر نماز 2 امام ير حات ـ جب حديث كم تعلق سوال كيا حميا تو كها ميرا اصلى مطلب توعمل بالقرآن

بی تھا۔ مت تک توں کو ہڑی ڈالٹا رہا ہوں۔ اس پر اہل صدیت بوے برہم ہوئے اور جناب کومنجد سے تکال دیا حمیا۔

اس کا ایک متشدد مقتری محر بخش عرف چؤ پؤلی اسے سریانوالے بازار اپنے مکان میں لے کیا۔ جہاں ایک اطلعے میں اپنی معجد بنا کر''اہل قرآن' کے ممائل کی تشہیر شروع کر دی۔ چئو پؤلی نے اُس کا لکھا ہوا قرآن کا پنجابی ترجمہ چمپوایا جو''اہل قرآن' کے لئے بڑاعلمی سرمایہ تھا۔ اس معجد میں ہر حصہ شہر سے نمازی آتے اور جب مولوی صاحب جماعت کرانے لگتا تو سینکٹر دن نمازی اپنی اپنی علیحدہ نماز اوا کرنا شروع کر دیتے جس پر مولوی صاحب نے اکثر نمازیوں کے خلاف عدالتی عارہ جوئی کی جس میں اسے فکست ہوئی۔

ایک عرصہ بعد چٹو پٹولی بھی علیحدہ ہو کیااور مولوی عبداللہ ایک نواب صاحب کے پاس ملکان چلے مسلحے جہال ایک واقعہ پرلوگوں نے اسے سنگسار کیا تو نیم مردہ ہوکر این وطن چکڑا کے چہال ایک طویل عرصہ تک کبڑارہ کرمر کیا۔

ان میں وہ علمی مجرائی اور گرفت نہیں پرویز معاجب اسلامی قلفہ کی بجائے یورپین قلاسفہ کے مرہون احسان ہیں۔

(الكاويكل المفاوية الفدية الفد مولانا محمد عالم آس امرتسرى بحالة تذكره علاء الل سنت)
ميزان الاديان جفسير القرآن مي هي كه بي فرقه جس في لوكول كو دحوكا
دين اورمئر قرآن بنان كى غرض سے ابنا نام الل قرآن دكھا ہے۔ سرے بى سے منكر
ہے (م ٢١٣)

نیز اللہ تعالی کو خدانہیں کہتے بلکہ کہتے ہیں کہ بیلفظ زرتشت فرہب سے لیا ہے اور ان کے رد میں علامہ غلام رسول سعیدی کی تصنیف ''لفظ خدا کی تحقیق'' ہے۔جس میں جید علائے کرام ،اولیاءعظام اورمتند شعراء وصوفیاء کے کلام سے بیلفظ ٹابت کیا ہے۔ اور جب کہ بیلفظ پر دال کواہمیت دیتے ہیں۔

#### تعاقب:

اعلی حفرت علیه الرحمة الرحمان نے ان کو نیچری کا دم چھلہ کہا ہے۔ کیونکہ حالی نے بھی خیری کا دم چھلہ کہا ہے۔ کیونکہ حالی نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوا پیچی لکھا۔ (معاذ اللہ) اللی کی تفصیل کو کہ الشحابیہ وغیرہ ردِ مولوی اساعیل دہلوی کتابوں کا مطالعہ کریں۔انشاء اللہ حق جمیں مدہوگی کہاس لفظ عام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی کیا قدریا مرتبہ؟۔

اعلی حضرت صوفی احمد دین علیہ الرحمة کے جواب میں فرماتے ہیں کہ وہاہیہ ، نیچریہ، قادیائیہ وغیرہ مقلدین و دیوبندیہ وچکڑ الویہ خذصم اللہ قلم عذاب مهین ) کے کریمہ (اتب حدوا ایسمانهم جنة فصدوعن مسیل الله فلهم عذاب مهین) کے مصداق بالیقین اور قطعاً یقیناً کفار مرتدین ہیں۔ان میں ایک آ دھا گرچہ کا فرفتہی تھا اور صدحا کفراس پرلازم تھے۔

(ملخما ص ۸۸ جلدهم)

### قادیانی ایسے کوخدا کہتا ہے

جس نے جارسو جموثوں(1) کو اپنا نبی کیا۔ اس نے جموتی پیشین کوئیاں كہلوائيں جس نے ايسے (2) كواكك عظيم الثان رسول بتايا۔ جس كى نبوت براصلاً وليل نہیں بلکہ اس کی نفی نبوت ہر دلائل قائم جو (خاک بدہن ملعونان) ولدالزنا<sup>(3)</sup> تھا۔جس کی تین نانیاں دادیاں زناکار کسبیاں تھیں۔ایسے کوجس نے (۱۹) ایک برحمی کے بیٹے کو محض جموث کہددیا کہ ہم نے بن باب کے بنایا اور اس پر فخر کی جموئی ڈیک ماری کہ بیہ ہاری قدرت کی کیسی ملی نشانی ہے۔ایے کوجس نے ایک بدچلن (5) عیاش کواپنا نبی کیا جس نے ایک یہودی فتنگر (6) کواپنا رسول کر کے بھیجا۔جس کے پہلے بی فتنہ (7) نے ونیا کوتباه کردیا۔ایے کو جواسے ایک بار (8) دنیا میں لا کر دوبارہ لانے سے عاجز ہے۔وہ جس نے ایک شعبرہ باز (8) مسمرین موالی مروه حرکات قابل نفرت حرکات جموتی ب ثبات کوائی آیات بینات بتایا ایسے کوجس کی آیات بینات لہوولعب بیں اتن بامل كه عام لوك ويسے كائب كر ليتے ہيں اور اب بھى كر دكھاتے ہيں بلكه آج كل كرشے ان سے زیادہ ہے لاگ ہیں اہل کمال کو الی باتوں سے پر ہیز رہا ہے۔ ایسے کوجس نے اپنا سب سے پیارا بروزی خاتم البین دوبارہ قادیان میں بھیجا مرا بی جموث فریب مسخ محمعوں کی جالوں سے اس کے ساتھ بھی نہ چوکا اس سے کہلایا کہ تیری جوروکے اس حمل سے بیٹا ہوگا جو انبیا کا جاندہوگا۔ بادشاہ اس کے کیروں سے

بروزی بیچارہ اس کے دحوکے میں آکر اسے اشتہاروں میں جیماپ بیٹا۔ اسے تو یوں ملک بھر میں جموٹا بننے کی ذات و رسوائی اوڑھنے کے لئے بیہ جل دیا اور

#### حواشي

- (1) سکول کے زمانہ تدریس میں ہمارا ایک اسلامیات کا پرویزی مسلک کا فیچر اکثراوقات امت مسلمہ کا لفظ استعال کرتا اور طلباء میں ای چمیز کی وجہ ہے مشہور ہوا۔
- (2) بسال كالممراه كن كتابين طلوع اسلام ، لغات القرآن ،مغهوم القرآن، تبويب القرآن، تبويب القرآن، تبويب القرآن، مطالب الغرقان بين
- 3) جنات کے منگر ہیں اور آئمہ مساجد کے وظائف کو قمنا قلیلا ہے تعبیر کرتے ہیں۔

روزی کی آسانی جورو سے بیاہ کرساتھ کے کہ جاوہ جاچانا بنا ڈھائی تنین برس پرموت دینے کا وعدہ تھا۔ وہ بھی جموٹا ممیا۔ اُلئے بروزی جی زمین کے بیچے چل سے وغیرہ وغیرہ خرافات ملعونہ۔

یہ ہے قادیانی اور اس کا ساختہ خدا کیا وہ خدا کو جانتا تھا یا اس کے پیرو جانتے

يں۔

حاش لله سبحن رب العرش عما يصفون

0000

حبث بث من الني كل محرا دى بني بنا دى بروزى بياره كوايى غلطتنى كا اقرار جماينا برا ادر اب دوسرے پیٹ کا منتظر رہا اب کی میٹرگی کہ بیٹا دے کر امید دلائی (10) اور و حالی برس کے بیج بی کا دم نکال دیا نہ نبیوں کا جائد بنے دیا نہ بادشاہوں کو اس کے كيرول سے بركت لينے دى غرضكمائے جہيتے بروزى كا جموٹا كذاب مونا خوب أجمالا اور اس پر عرو مید کدعوش پر بینا(11) اس کی تعریفیں کا رہا ہے۔ اس پر بھی مبرند آیا موزی کے چلتے وقت کمال بے حیائی کی ذالت و رسوائی تمام ملک میں طشت ازبام ہونے کے لئے اسے یوں جاؤ ولایا کہ اپنی بہن احمدی کی بیٹی محمدی کا پیام دے بروزی عارے کے مند میں یانی مجرآیا بیام پر بیام لائے پر لائے وسکی پر دسکی ادھ محری کے ول میں ڈال دیا کہ ہرگز نہ چیج یوں اڑائی شمنوا کرایے امدادی وعدوں سے بروزی کی امیداور برد حائی که د میداحدی کا باب اگر دوسری جکه نکاح کردے کا تو و حائی برس کی عمر میں مرے گا اور تنین برس میں وہ شوہر یا بالعکس بروزی جی تو پہیشہ اس کی جالوں میں آ جاتے تھے اسے بھی جماپ بیٹے یہاں تک تو وہی جمونی پیشین کوئیاں رہتیں جو

اب اس قادیانی کے ساختہ خدا کو اور شرارت سوجی چٹ ہروزی کو دی پھٹا دل کر دوجہ اس کھا گھری ہے ہم نے تیرا نکاح کر دیا اب کیا تھا ہروزی جی ایمان لے آگے کہ اب محمدی کہاں جا سکتی ہے۔ یوں جل دے کر ہروزی کے منہ ہے اُسے اپنی منکوحہ چپوا دیا کہ وہ جدهر کی ذات جو ایک پھار بھی گوارا نہ کرے کہ اس کی جورو اور اس کے جیتے بی دوسرے کی بغل میں مرتے وقت ہروزی کے ماشتے پر کلک کا ٹیکا ہواور رہتی دنیا تک بچارے کی فضیحت وخواری و بے فیرتی و کذابی کا ملک میں ڈ نکا ہوارهر تو مابدومعود کی ہے وی بازی ہوئی اُدھر سلطان محمد آیا اور نہ عابد کی چلے دی نہ معبود کی عابدومعود کی ہے وی بازی ہوئی اُدھر سلطان محمد آیا اور نہ عابد کی چلے دی نہ معبود کی

### تعليقات وتحقيقات

مرزا غلام احمد قادیانی کی طرف منسوب ہے۔ یہ ملعون رسول پاک مسلی اللہ علیہ وسلم کا محتاخ محابہ و اولیاء عظام علیم م الرحمۃ الرضوان کا محتاخ 1839ء کو ضلع کورد اسپور کے علاقہ قادیان میں پیدا ہوا۔ عربی، فاری، طب کی تعلیم سے فراخت پا کہ 1824ء میں اگریز ڈپٹی کمشز سیالکوٹ کی کچبری میں کلرک بحرتی ہوا اور تقریبا کہ مال نوکری کرنے کے بعد ملازمت چھوٹ کر اپنے والد کے ساتھ جا کر زمیندارہ اور طب کا کام کرتا رہا۔ ساتھ ساتھ نہ ہی مطالعہ بھی جاری رکھا۔ نہ ہی مناظرہ سنے بھی شغل طب کا کام کرتا رہا۔ ساتھ ساتھ نہ ہی مطالعہ بھی جاری رکھا۔ نہ ہی مناظرہ سنے بھی شغل جاری رکھا۔ اس وقت تک الل سنت تھا۔ زال بعد مختلف دموی کرتا (آئدہ چل کرکمل تعارف ہے آگاہ ہونے کے) اب جبکہ اس کی جماعت ''شرک بالرسالة'' کی قائل ہے۔ شرک خواہ الوہیت کے ساتھ ہو یا رسالت کے ساتھ انکار ہی ہے۔ یہ جماعت رسالت محمدی سے انکار بالکل نہیں کرتی بلکہ اتنا کہتی ہے کہ مرزا کو بھی رسالت محمدی ہیں۔ رسالت محمدی سے انکار بالکل نہیں کرتی بلکہ اتنا کہتی ہے کہ مرزا کو بھی رسالت محمدی ہیں۔ شریک مان لیا جائے۔ حالانکہ یہ ختم نبوی محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مکر ہیں۔ و یا بہیت ہی کی شاخ:

قادیانی مرتد بھی مولوی اسمعیل دھلوی قتیل کو اپنا امام مانتے ہیں۔تظہیر الاولیاء کے مسمور مسلمیں مرحوم شہید الاولیاء کے مسمم اللہ اللہ مولوی اساعیل مساحب مرحوم شہید دہلوی لکھتا ہے۔

م ۱۳۸ پرظلی نبوت از مولوی محمد اسمعیل شہید دہلوی۔ اس سے واضح تر دلائل بھی موجود ہیں مگر بخو ف طوالت ذکر نہیں ہے۔ مرزا اور اس کی جماعت و ذریت اتن اچلی، پھیلی۔ اتن ترتی کیسے ہوئے اور آخر وہ کیا چیز تھی جو اس کا

# اکساری تھی اوراس کو دنیا کے پرکیف نظارے، بے پایاں رحمتوں ونعمتوں کا نزول محظوظ کے ہوئے تھا۔ آخر اس سوال کا جواب کہاں سے لائیں۔ میرے خیال میں تو مختفرترین 2 حوالہ جات پر ہی اکتفا کافی ہوگا۔

اشتہار مرزا جلد 6 ص 69 تبلیغ رسالت پر لکھا ہے۔" میں اپنے کام کونہ مکہ میں اچھی طرح چلا سکتا ہوں نہ مدینے میں نہ روم نب نہ شام میں نہ ایران میں نہ کا بل میں محراس کورنمنٹ میں جس کے اقبال کے لئے دعا کرتا ہوں ''۔

انگریز حکومت کے لئے دعا کیا کرتا ہے اور اپنے اس تبلیغی مثن پر کتنا مطمئن تھا۔

#### اظهارِنمک حلالی:

تبلیغ رسالت جلد دہم سے ملاحظہ ہو۔ 'بارہا ہے افتیار دل میں ہمی خیال گزرتا ہے کہ جس گورنمنٹ کی اطاعت اور خدمت گزاری کی نبیت سے ہم نے کی کتابیں خالفت جہاد اور گورنمنٹ کی اطاعت میں لکھ کر دنیا میں شائع کیں اور کافر دفیرہ نام رکھوائے۔ اس گورنمنٹ کو اب تک معلوم نہیں کہ ہم رات دن کیا خدمت کر رہے ہیں۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ ایک دن یہ گورنمنٹ عالیہ ضرور میری خدمات کی قدر کرے گی۔ (ملخصاً اشتہارمرزا)

#### ون ـ تو ـ تقری ـ أب

1888ء تک مرزاتبلغ ومناظرہ میں خیرخواہ اسلام تھا۔ تھوڑے عرصہ بعد مجدد وقت اور مامور من الله ہونے کا دعویٰ کیا اورلوگوں سے بیعت لیمنا شروع کی۔
1889ء میں لدھیانہ میں جماعت احمدیہ بنائی۔
1890ء میں مسیح کا دعویٰ کیا۔
1890ء میں مسیح کا دعویٰ کیا۔

### مرزا قادیانی کے خدائی دعوے

الاعلى نام :

وانت اسمی الا اعلی۔ (مرزا کا الہام ہوا کہ الاعلیٰ میرا نام ہے)۔ (تذکرہ اربعین)

#### خدا کی مانند:

اور بعضوں نبیوں کی کتابوں میں میری نسبت بطور استعارہ فرشتہ کا لفظ آسمیا ہے اور دانی ایل (دانیال) نبی نے اپنی کتاب میں میرا نام میکائیل رکھا ہے اور عبرانی میں نفظی معنی میکائیل کے بین خدا کے مانند۔

(اربعین مس3 حاشیر س 30 منبر تخد گولز و بیر حاشیه 25 بحواله الهای گرمش ص 24)

#### مفت كن كا ما لك:

(الہام ہے)انسما امرک اذا اراد شیاً ان یقول له کن فیکون۔ (اے مرزا) توجس بات کا ارادہ کرتا ہے وہ تیرے تھم سے فی الفور ہوجاتی ہے۔ (تذکرہ ص 525 هیتہ الوی ص 105)

#### محی وتمیت:

واعسطیت صفه الافنا و الاحیا من الوب الفعال اور مجھ کوفانی کرنے اور زندہ کرنے کی صفت دی گئی ہے۔ اور بیصفت خدا تعالی کی طرف سے مجھ کولی ہے۔ (خطبہ الہامیص 556مطبہ رہوہ)

#### الله جول:

آين كمالات مي مرزالكمتا ـــــ ورايتني في المنام عين الله ويتقنت

مرزا اینے اس دعویٰ (مسیح موعود) پر 10 سال تک قائم رہا۔ پھر 1901ء میں اپنی نبوت کا اعلان ان الفاظ میں کسیا۔

"میں اٹی نبیت نی یا رسول کے نام سے کیونکر انکار کرسکتا ہوں اور جب کہ خود خدا تعالی نے بیانام میرے رکھے ہیں۔ تو میں کیوں کررد کروں یا کیوں کر اس کے سواکس سے ڈروں'۔ (ایک غلطی کا از الہ نومبر 1901ء)

مزید دعاوی نقل کرنے سے پہلے ضروری سجمتا ہوں کہ اس کی تحریقات نقل کی جا سکتر بیات نقل کی جا سکتر بیات نقل کی جا سکتر بیدوی کی کرتا اور دلیل اس تحریف شدہ آیات و آثار سے دیتا۔ قرآن یاک کی اصل آیت:

يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سياتكم ويغفرلكم والله ذو الفضل العظيم.

میں دافع الومواس ص 177 ہراس طرح تحریف کر سے لکستا ہے۔

..... سياتكم ويجعل لكم نوراتمشون به.

قرآنی آیت و مسا ارسلنا من قبلک من رسول و لا نبی الا اذا تعنی القی الشیطان فی امینیه پس تحریف یوں کی۔

وما ادسلنا من دسول لکمالیخی من قبلک کا لفظ فارج کردیا اور فارج کردیا اور فارج کردیا اور فارج کردیا اور فارج کردین سیخ مین اس کے بینچ مرز ابشیر الدین نے معنوی تحریف یوں کی۔

والسنیس یـومسون انزل الیک وما انزل من قبلک و بالآخرہ هم یوقنون کا ترجمہ آئندہ ہوئے والی موجود باتوں پریفین رکھتے ہیں۔ پریفین رکھتے ہیں۔

#### قرآن كريم كے بارے گتاخياں:

ازالہ اوہام ص 29-128 پر لکمتا ہے کہ قرآن شریف میں گندی گالیاں بھری بیں اور قرآن عظیم سخت زبانی کے طریق کو استعال کر رہا ہے۔ نیزم 371 کتاب ندکور ملاحظہ ہو۔

#### دعوى محمر رسول الله كا:

حضرت کے موجود (مرزاجی) نے فرمایا کہ محمد دمسول الله والذین معد اشداء علی الکفار دحما بینهم کے الہام میں محمد رسول اللہ سے مراد میں ہوں اور محمد اللہ خدانے مجھے کہا ہے۔

اب اس الهام سے دو باتیں ثابت ہوتی ہیں۔

- (۱) ہیکہ آپ (مرزا جی) محمد ہیں اور آپ کا محمد ہونا بلحاظ رسول اللہ ہونے کے ہے تہ کی اور لحاظ ہونے کے ہے نہ کی اور لحاظ ہے۔
- (۲) آپ کے صحابہ اس حدیث سے محمد رسول اللہ بی کے صحابہ ہیں جو انسسداء علی الکفار اور رحماء بین ہم کی صفت کے مصداق ہیں۔

  (اخبار الفضل قادیان مور ندہ 15 جولائی 1915ء

  بحوالہ منکرین رسالت کے مختلف گروہ)

#### مديث مصطفي كي توبين:

''میری وحی کے مقابلہ میں حدیث مصطفیٰ کوئی شئے نہیں'' <sup>(13)</sup>۔ (اعجاز احمدی ص ۲۵)

الل بیت کرام کے بارے گنتاخیاں:

ملفوظات احديه جلد اول ص 131 - ايك غلطي كا ازاله - 9 اعجاز احمري ص

انسنی ہو۔ترجمہ: میں نے اپنے آپ کوخواب میں دیکھا کہ میں اللہ ہوں اور میں نے یقین کرلیا کہ ہے تک میں وہی ہوں۔

فرعون نے انساد ہسکسم الاعلی کا دعویٰ اور پس اس دجال مراقی مالیخولیا کے مریض نے کیا کیا دعویٰ نہ کیا؟

مزیداس کی بکواسات ملاحظه ہو۔

#### لم یلدولم یولد کے بارے مرزاکے عقائد:

" انجام آکھم پادری صفحہ 62 پر ہے کہ انسا نبشسرک بسفسلام حسلیم مظهر الحق و العلی کان الله نزل من السماء۔

ہم تھے ایک اڑے کی بشارت دیتے ہیں جوتن اور بلندی کا مظہر ہوگا کویا خدا آسان سے اتر آیا۔ (هیقت الوحی ص 95)

مرزا کی شیطانی وحیوں پرمشمل کتاب " تذکرہ" میں اللہ تعالی وحدہ لاشریک کی طرف منسوب کر سے مرزانے کلمات کفریہ کیے۔

- (۱) توجمه سے میں تھے سے ہوں تیرا ظاہر ہونا میرا ظاہر ہونا ہے۔ (ص 700)
  - (r) تومیرے لئے بیٹے کی طرح ہے۔ (ص 562)
  - (۳) توہمارے پانی سے ہے ہاتی لوگ بردلی ہے۔ (ص204) (پیرحوالہ جات دعوت انصاف وعمل کتا بچے سے لیے محتے ہیں)۔ مس

حضرت می علیه السلام مرزانے ایک موقع پر اپنی حالت بین ظاہر فرمائی کہ کشف کی حالت آپ (مرزا) پر اس طرح طاری کہ گویا آپ عورت ہیں اور اللہ تعالی نے رجولیت کی قوت کا اظہار فرمایا۔ (ٹریکٹ نمبر 34 از قاضی یار محمد استاد مرزا بشیر الدین محمود)۔ مرزا تحریر کرتا ہے میرا خدا ہے ایک نہائی تعلق ہے جونا قابل بیاں ہے نہ مرزا تحریر کرتا ہے میرا خدا ہے ایک نہائی تعلق ہے جونا قابل بیاں ہے نہ میں 63 ر بوہ)

https://archive.org/details/@madni\_library

اب مجبور دو جہاد کا اے دوستو خیال دین کیلئے حرام ہے اب جنگ و قال

اب آمیا مسیح جو دین کا امام ہے دین کا امام ہے دین کا متام جنگوں کااب اختام ہے

اب آسان سے نور خدا کا نزول ہے اب جنگ اور جہاد کا فتوی فضول ہے

وشمن ہے خداکا جو کرتا ہے اب جہاد منکر نبی کا ہے جو سے رکھتا ہے اعتقاد

(تبليغ رسالت مصنف قاسم على قادياني)

#### كفاركى دوزخ سينجات؟:

مرزامحود احمد (امام جماعت احمدیہ) احمدیت کے پیغام میں 12 پر لکھتا ہے نجات کے متعلق تو احمدیوں کا عقیدہ اتنا وسیع ہے کہ اس کی وجہ سے بعض مولویوں نے احمدیوں پر کفر کا فتو کی لگیا یعنی ہم لوگ بیعقیدہ رکھتے ہیں کہ کوئی انسان بھی دائی عذاب میں جنال نہیں ہوگا۔ نہ مومن نہ کافر کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالی فرماتا ہے۔ عذاب میں جنال نہیں ہوگا۔ نہ مومن نہ کافر کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالی فرماتا ہے۔ حکمہ احمد ہاویدہ کافراور دوز ن کی آپی میں نبست الی بی ہوگی چیے محورت اور اس کے بچک ہوتی ہے اور فرماتا ہے۔ وحما حلقت الجن والانس الا لمیعبدون ہی تمام جن وانس کو میں نے اپنا عبد بنانے کے لئے پیدا کیا ہے ان اور الی بی بہت می آیات کے ہوتے ہوئے ہم کیونکر مان سکتے ہیں کہ خدا تعالی کی رحمت آخر دوز فیوں کو نہیں ڈھانپ لے گی اور دوز فی جہم کے رحم ہے بھی بھی خارج نہ ہوگا ۔.... (ملخم) نہیں ڈھانپ لے گی اور دوز فی جہم کے رحم ہے بھی بھی خارج نہ ہوگا ۔.... (ملخم) یہ چندعقا کہ بطور نمونہ کے ہیں۔

اس فرقہ پر سیر حاصل بحوالہ گفتگو سے بایں وجہ اجتناب کیا ہے۔ ایک تو یہ

81\_ نزول المسيح ص 99\_ دافع البلاص 13 ملاحظه مو-

(بحواله دعوت انعاف وعمل مطبوعه فعيل آباد باطل اين آئينه ميس-معياس

نبوت).

#### جماعت احمدی کے گروہ:

روگروہوں میں منظم ہیں۔ ایک قادیانی اور لا ہوری گروپ، قادیانی گروپ جومرزا غلام احرکوکائل اور مستقل صاحب شریعت نبی اور سیح موجود مانتا ہے۔ ان کے زد یک مرزا کو نبی نہ مانے والا ہر محف کافر ہے۔ دوسرا لا ہوری گروپ جومرزا کو نبی نہیں کہتا بلکہ مصلح ، ملہم اور مجدد اعظم مانتا ہے۔ مرزا کے مرنے کے بعد محیم نورالدین جمیروی خلیفہ بنا۔ 1913ء میں دوسرے خلیفہ کے تقرر کے لئے قادیانیوں کا آپی میں اختلاف ہوگیا۔ جب مرزا غلام احمد کا صاحبزادہ مرزامحود جماعت پرقابض ہوگیا تیں اختلاف ہوگیا۔ جب مرزا غلام احمد کا صاحبزادہ مرزامحود جماعت پرقابض ہوگیا۔ تو ان سے فکست کھانے والوں نے لا ہورکو اپنا مرکز بنالیا اور بیلوگ مرزاکونی مائے کے عقیدے سے مخرف ہو محتے۔

یہ دونوں گروہ کمراہ، بد ندہب ہیں اور قادیانی محروب کی طرح سلوک کے حقدار ہیں بینی کدا قلیت کفار و مرتد ہیں۔

#### قاد ياني عقائد:

- (۱) فتم نبوت کے منکر محتاخ خدا ورسول محابہ والی بیت۔
  - (۲) احزامسلم کے منکر۔
  - (س) مسلمانوں کوکا فرکھتے ہیں۔
  - (۳) معراج جسمانی کے منکر۔
- (۵) جہاد بالسف كمكرجيما كداس كاشعار كواه بيں۔

اعلانہ تبلیغ نہیں کر سکتے دوسرا ہے کہ ان کی کتب عام دستیاب نہیں اور ان اہل سنت ان فرقہ کی ابتداء ترقی، بانیان و خلفاء امامین مرتدین کے مشن، تبلیغی اداروں کا تعارف رومی کے چندرہنما'' اور پہیان باطل میں تفصیلی ذکر ہوگا۔

دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان ممراہوں اور ممراہ کروں سے محفوظ رکھے اور ہمارا خاتمہ بالخیر بالا بمان ہو۔ آمین۔

#### تمهار ے محاسب تمہارا تعاقب

مرزا قادیانی سےمبالمہ:

حضرت مولانا غلام دعیم قصوری نے قادیانی نبوت کا 1301 مے سے خت نوس لیا۔عوام الناس کوخبردار کیا کہ قادیانی تحریک مسلمانوں کوئس ست لے جانا جا ہی ہے۔ ذوالحبه 1301 ه ميں پہلى بار برابين احديد جيب كرسائے آئى۔ يد پہلى كتاب محى جس نے مرزا ماحب کے الہامات کو پیش کیا اور برصغیر کے اعتقادی طقوں کو ایک وی کش مکش سے دو جار کر دیا۔ چنانجہ مولوی رحمت الله کیرانوی مہاجر کمی رحمتہ الله علیہ نے (جوان دنوں سلطان ترکی کے شخ الاسلام شغے) مولانا غلام دھیرقصوری کے ایک رسالہ رجم الشياطين كود يكما اورمرزا كےخلاف كفركا فتوى ديا۔اس رساله يراس وقت كےعلاء حرمین وعجم نے اپی مہریں لگائیں لیکن بایں ہمدمولانا نے کوشش بدی کدمرزا صاحب ائی غلطیوں کا ازالہ کریں اور تائب ہو جائیں۔بیکوشش 1312 سے کا جاری رہی۔ آخرکار ماومفر 1312 میں بیفادی شائع کردیا میا۔اس فتوی کی اشاعت سے قادیا کی ا و كلا أشمے كيونكدان كے بال بير برا پيكنده عام تعا كمرف بندوستان كے چندمولوى مرزا صاحب کے عقائد کے خلاف ہیں۔ عالم اسلام تو آئیس نی مانتا ہے جب علاء حرمین الشريفين كانوى سائے آياتو مرزاصاحب نے 1314 هيں دسائل اربعہ كے نام سے ایک بیفلٹ شائع کیا اورمولانا غلام دھیرکو دھوت مبللہ دی۔اس مبللہ کی معصل کیفیت

كتاب فتح رجمانى بدوفعه كيدقاديانى كريباچه مس ان الفاظ مس شاكع موكى ـ

''اخیر رجب 1314ء میں مرزا صاحب نے دمائل ادبعہ نقیر کو بھیج کر ووسرے علائے كرام كے ساتھ فقير كو بھى مبللہ كے لئے فتميں دے كر بلايا اور مبللہ سے بھا کئے والوں کو ملعون بتایا۔فقیر نے بہنظر میانت عقائد اہل اسلام مرزاجی کو قبولیت مبللہ لکھ کر بھیج دیا۔ 1314 ستاریخ مقرر کر کے مع اینے دونوں فرزنددوں کے 2 شعبان وارد لاہور ہوا جس پر مرزا صاحب کی طرف سے تھیم فعل دین لاہور میں آیا اور ایک جمع کثیر کر کے مسجد ملا مجید (واقع چہل ببیاں موجی دروازہ) فقیریر معترض ہوا کہ حضرت مرزا صاحب نے آپ کی بیلطی نکالی ہے کہ مباہلہ قرآن میں میغہ جمع ہے اور آب تنہا کیونکر کر سکتے ہیں۔فقیر نے ای مجمع میں اینے رقعہ قبولیت مبللہ سے این فرزندوں کی شمولیت سے اپنا جمع ہونا ثابت کر دیا بلکہ اس وقت دونوں كورُ و بروكر وكمايا جس برميح موجود اور اس كے حوارين كى غلطى مانى حمى فيرظهور اثر مبله کے لئے مرزا جی نے ایک برس میعادر می تھی۔ فقیر نے بدلیل قرآن وحدیث ا ثفانا جابا۔ اس بر علیم ندکور اور مرزا صاحب نے ہٹ کرجس برفقیر نے 14 شعبان کو اشتهارشائع كيا اورميعاد 25 شعبان مقرركي اورا خيرشعبان تك منتظرر ما-

اور امرت سرجا کر مرزا جی کو قادیان سے بلایا اور مبللہ کے لئے نہ آئے اور اشتہار مورور 25 شعبان بجواب اشتہار فقیراس مضمون کا شائع کیا کہ تمام احادیث صیحہ سے ظہور اثر مبللہ کی میعاد ایک سال ٹابت ہے اور مدی نبوت پرلعنت بھیجتا ہوں اور میری تکفیر کرنے والے تقوی اور دیانت کو چھوڑنے اور مجھ کو باوجود کلمہ کو اور اہل قبلہ ہونے کے کافر تخم راتے ہیں۔ اس کے جواب میں فقیر نے پندرہ اکا برعلاء قبلہ ہونے کے کافر تخم راتے ہیں۔ اس کے جواب میں فقیر نے پندرہ اکا برعلاء المسنت لا ہور، قصور اور امرت سر سے بدلیل قرآن کریم تھند ہی کرایا کہ مبللہ شری میں کوئی میعاد سال نہیں ہے۔ مرزا قادیائی نے محض بخرض دھوکہ دبی جواب کا جہل

علم ہو چکا ہے کہ نزل بد حبیر۔اس پرختک روٹی اُٹری ہے۔مراد بیہ ہے کہ اس کے الہا مات شیطانی ہیں۔ بیت کی آپ کی زندگی میں ہی تباہ ہو کیا۔

#### اللي بخش ملتاني:

نزیل لاہور (اکا وَنَعْف) وہ مرزا صاحب کا مُرید تھا۔ مجرد کرمویٰ بن ممیا تھا اور ایک بڑی ضخیم کتاب (عصائے مویٰ) لکھی جس میں الہامات کے ذریعہ بتایا کہ مرزا ہیرے ہاتھ سے ہلاک ہوجائے گاتمروہ پہلے مرحمیا۔

#### وْ اكْتُرْ عبدالحكيم پييالوي:

بیں سال مرزائی رہ کرخود مدی رسالت بن بیفا۔قرآن شریف کی تغییر کھی اور رسالہ ''انکیم'' جاری کیا اور مرشد کی ہلاکت کے متعلق اس نے ایک الہام شائع کیا کہ 4 اگست 1908ء تک مرزا صاحب مرجائیں گے۔مرزا صاحب نے اس کے مقابلے پر الہام شائع کیا تھا کہ وہ میری زندگی میں تباہ ہو جائے گا۔ مگر وہ ایساسخت جاں مرید لکلا کہ مرشد کے مرنے کے بعد سات سال تک زندہ رہا۔

#### <u>ڈاکٹو ڈوئی امریکہ:</u>

اس نے مسیح ہونے کا اعلان کیا اور چونکہ وہ بہت عمر رسیدہ تھا۔ فالج گرنے سے مرکمیا اور مرزا صاحب نے کہا کہ چونکہ وہ میرے مقابل کھڑا ہوا تھا۔ اس لئے مر مما ہے۔

#### احدسعيد سنهمزيالي:

مرزا صاحب نے لکھا تھا کہ میں جونی بدل کرآؤں گا۔ اور قدرت ثانیہ کہلاؤں گا تو جناب کی موت کے بعذ کئی مدی کھڑے ہو سے۔ چنانچہ احمد سعید سلموریالی (ضلع سیالکوٹ) اسٹنٹ انسپٹر مدارس مری قدرت ثانیہ ہوا اور اپنا لفنب

وطیرہ قید ایک سال کی لگائی ہے۔ جب مرزا صاحب سمی مباہلہ، مباحثہ، مناظرہ اور مغاہمہ کے لئے تیار نہ ہوئے تو مولا تانے ان الفاظ میں دعا کی:

"اے مالک الملک جیسا کہ تو نے ایک عالم ربانی حضرت محمد طاہر مولف بجمع الانوار کی دعاوسی سے اس مہدی کا ذہب اور جعلی سے کا بیڑ وغرق کیا تھا ویبا بی دعا والتجا اس تصوری کان اللہ لہ سے جو سے دل سے تیرے دین متین کی تائید حتی الوسع سائی ہے۔ مرزا قادیانی اور اس کے حواریوں کو تو بہ نصوح کی توفیق رفیق عطا فرما۔ اگر یہ مقدر نہیں تو ان کومورداس آیت قرآنی کے بنا۔ فقطع داہر القوم المذین ظلموا۔ آپ کی وفات کے بعد مرزا صاحب کوفورا "الہام" ہوا کہ مولوی غلام دیمیر

تصوری اس مباہلہ سے مرے ہیں۔ هیقتہ الوی صفحہ 238 کی عبارت ملاحظہ ہو۔
مولوی غلام دیکیرتصوری نے اپنے طور پر مجھ سے مباہلہ کیا۔ اپنی کتاب میں
دماکی جوکاذب ہے، خدااہے ہلاک کرے۔

مرزائی ذریت اس مباہلہ کا ذکر ضرور کرتی ہے جو مولوی غلام دیکیر قصوری سے یک طرفہ ہوا تھا، مگر کہتے ہیں کہ مولانا ہماری دیا سے فوت ہوئے حالانکہ مولوی غلام دیکیر قصوری کی دعا میں یہ کہیں نہیں کہ جوجبوٹا ہوگا اسے مار، بلکہ فسقسط غلام دیکیر قصوری کی دعا میں یہ کہیں نہیں کہ جوجبوٹا ہوگا اسے مار، بلکہ فسقسط داہر القوم الذین ظلموا. میں قادیا ندوں کی جڑ (مرکز قادیان) کوختم کرنے کی التجا کی تقی ۔ یہی وجہ ہے کہ یہ مرکز کٹ گیا ہے۔

مرزا قادیانی اوراس کے دُم چھلے

#### چراغ الدين جموني:

مرزا صاحب نے رسالہ دافع البلاء میں اس کا ذکر کیا ہے کہ وہ میری تائید کے لئے مبعوث ہوا تھا۔ مگر میں نے اس کومنظور نہ کیا کہ کیوں کہ خٹک مجاہدہ سے اس کا دماغ خراب ہو چکا ہے اور جوالہا مات اس پر نازل ہوتے ہیں ان کے متعلق مجھ کو

فضل احمد ابن غلام محم*رع ف نخم النسا*ر بمقام ذاک خانه چنگابتکیال متعل محمرخان

اس نے دوئی کیا کہ مرزا صاحب کا تھیور میں ہوں۔ میں اپنی چالیس مال کی عرگزار چکا ہوں۔ مراز صاحب کی اصل عربیانوے سال تھی۔ وہ ساٹھ سال کی عرگزار چکا ہوں۔ مراز صاحب کی اصل عربی اوں۔ اس نے یہ بھی کی عربی مرزا صاحب ہوں۔ اس نے یہ بھی کہ عربی اللہ کھا ہے کہ نو حات کیہ جلد باب عظمیے کہ بیت اللہ شریف کے تہدزین میں ایک فزانہ مدفون ہے۔ حضور علیہ السلام نے کی مصلحت کی وجہ سے اس کونہیں نکالا۔ فاروق اعظم نے بھی ارادہ کیا تھا محرزک محے اور جب میں (ابن عربی) شہر تونس فاروق اعظم نے بھی ارادہ کیا تھا محرزک محے اور جب میں (ابن عربی) شہر تونس محلاق میں جوانگ بحرصوفی اور بالشت بحر چوڑی تھی۔ طول بھی ایک بالشت یا چھے نوب تھا کہ اگر لوگ دیکسیں محرق بھر جا کی کہ یا اللہ بیر ختی واپس ای فزانہ میں لوٹائی جائے جے خوف تھا کہ اگر لوگ دیکسیں محرق بھر جا کیں محرد کیونکہ بیرام آ خرائر ہاں کا حق ہے کہ وہ فزانہ نکال کرتھیم کرے اور یہ فزانہ معارف قرآئی میں جو بھی پر ظاہر ہوئے ہیں۔ چدرہ جنوری 1931ء کو جھے الہام ہوا کہ مولوی صاحب اخرج من کوزک المحود ونت

ازالدادہام می 235 پر لکھا ہے کہ جو مخض کعبہ کی بنیاد کو حکمت الی کا مسئلہ سمجنتا ہے وہ بڑا مختلہ ہے۔خدا کا فرشتہ مجھے قرآن پڑھا تا ہے۔اصحاب کبف کا قصہ یوں ہے (وتری افقس) نبوت محمدید کے آفاب کوتم دیکھو کے (اذا طلعت تزادر عن المجمعیم ذات الیمین) جب وہ لکلے گا تو کعبہ سے ہائیں طرف مشرق کونکل جائے گا مینی قادیان میں 3 مارچ 1888 م کو اس کا ظہور ہوگا یعنی مرزا صاحب کا ظہور ہوگا ۔ یعنی قادیان میں 3 مارچ 1888 م کو اس کا ظہور ہوگا یعنی مرزا صاحب کا ظہور ہوگا ۔ شرق کوکا فیا جائے گا جس سے مراد میں ہوں۔

یوسف میوود رکھا۔ اپنے الہامات اپنے رسائل پیرائن یوسنی بیل جمع کے۔جس بیل اس نے ظاہر کیا تھا کہ بیل نہاہت فم کی حالت بیل رو رہا تھا کہ مریم علیہاالسلام نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر فرمایا۔" بچہ رونہ" کی الہام امرت سرچوک فرید بیل بیان کیا۔ تو لوگوں نے اے سنگسار کرنا شروع کیا۔ وہ بھاگ گیا اور بچوں نے" بچہ رو نے، بچہ رو نہ، کہہ کر چیٹرنا شروع کر دیا۔ وہ اپنی ایک تھنیف بیل لکھتا ہے کہ مسلمانوں کی موجودہ رشتہ داریاں سب ناجائز ہیں اور وہ و لدالزنا ہیں۔ آئندہ کے لئے بیل تھی تھی تھی اس کے میلے میں کھی ہے وہ میر نبوت فلاہر کرتا تھا۔

ظهيرالدين اروب ضلع مجران والا:

اس نے بھی یوسف موعود ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ اپنی کتاب ہراہین میں کھا تھا کہ مرزا صاحب کی شخصیت کو آج تک کسی نے نہیں سمجا۔ وہ حقیق نبی تھے تادیان میں ممجد الحرام، بیت اللہ شریف ہے اور وہی خدا کے نبی کی جائے پیدائش ہے۔ اس لئے اس کی طرف متوجہ ہو کرنماز پڑھنا ضروری ہے یہ نبی ناکام رہا اور مرزا محمود کے ہاتھ مرید ہو کرمریدین میں شامل ہو گیا۔

يارمحر موشيار بوري وكيل:

اس کا دعویٰ ہے کہ جھری بیکم میں ہوں۔ لکا ح سے مراد بیعت میں میرا داخلہ ہے اور مرزا صاحب نے کہا ہوں۔ کیا حرزا صاحب نے کہا ہے کہ تقدرت ٹانیہ کا مظہر وہ ہے جو میری خوبو پر ہوگا۔ چنا نچہ یہ علامت مجھ میں سب ہے کہ قدرت ٹانیہ کا مظہر وہ ہے جو میری خوبو پر ہوگا۔ چنا نچہ یہ علامت مجھ میں سب سے بڑھ کر پائی جاتی ہے۔ مرزامحود کے مقابلہ میں تقریباً بچاس رسالے لکھ چکا ہے جس میں وہ خلافت کا مطالبہ کرتا ہے۔ مرمند خلافت پر چوں کہ محود صاحب تابش جس میں وہ خلافت کا مطالبہ کرتا ہے۔ مرمند خلافت پر چوں کہ محود صاحب تابش جیں۔ اس کے اس کی تملیخ معرض وجود میں نہیں آئی۔

مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لئے لکھا۔ جو نبوت کا مدعی ہوگا وہ امام اعظم کی تقلید کیوں کرےگا۔

اس کے خاص مبلغ کی لکھی ہوئی کتاب ''حقیقت بعثت ٹانیہ' اور''میزان' کے جس کا لکھنے والا حفظ الرحمٰن ہے۔ اس میں اس کے عقائد کے متعلق لکھا ہے کہ وہ ایٹ آپ کو نبی بتاتا تھا اور آیات واحادیث سے اپنی بعثت کو ٹابت کرتا تھا۔
ماخوذ''وقار الفتاوی''

امام ابلسنت مولانا الثاہ احمد رضا خان علیہ الرحمۃ الرحمٰن کی ردمرزائیت میں چنداہم کتب کے نام میہ ہیں۔

- (1) المبين (2) تحتم نبوت (3) السوء العقاب
  - (4) الجزرالديائي (5) قبرالديان

اورمولانا حامد رضا خان عليه الرحمة الرحمٰن كى "الصارم الربانى على اسراف القادياني" ردقاديانيت ميس پهلى كتاب ہے۔

علائے الل سنت کی ردِ قادیا نیت کی کتب مولانا حافظ محمد عبدالستار قادری سعیدی وام ظلہ نے مراکۃ التصانیف میں 60 کے قریب مخوائی ہیں جن کے نام ہے ہیں۔ 18 اگست 1907 و کوئے قادیانی نے بھی دیکھا تھا کہ شال مشرق کی جانب سے بینی میرے مقام رہائش سے ایک ستارہ سیدھا سرتک آ کر گم ہو گیا ۔ بینی میں اس تحریک کو کمال تک پہنچا کر مر جاؤں گا جو میری راہ میں نہیں چلے گا وہ ٹوٹ جائے گا۔ تمام رکاوٹیس اٹھا دی جائیں گی۔ میں اقوام عالم کے لئے خدا کے ارادوں کا الارم ہوں میں القائم بامراللہ ہوں۔ میں ہی وہ خزانہ تقسیم کر رہا ہوں۔ جو بیت اللہ میں ہے میں جی میں جم انساء ہوں۔ میری بیعت کرو۔ بید مدی نبوت ابلہ مغرور ہے جیسا کہ اس کے شعروں سے اندازہ ہوسکا ہے۔

میری زندگی کی حد خدا تعالی نے ہوں بنائی ہے کہ السمسانیس حولا القریبامن ذالک ماهوا المیزان هو فوق مبعین حولاً ۔ یا الله اس ہے آگے یہاں رہنے کی زندگی مرحمت ہو۔ زندگی آ کے لئی ہے یہاں انٹرہ ہے۔ (ان السلسہ جعل الصورة فی الشقین) یعنی آ دمی زندگی آ سان پراور آ دمی زمین پر۔اے خدا عالم آ خرت میں میراکیا عہدہ ہے؟ تم مجم التساء ہو۔

ایخ مغرب سے طلوع آفاب اب ہو کمیا باب تو بہ بند ہو گا فیصلہ اب ہو کمیا ماخوذ (کشکول اولیم)

صدیق دیندار:

دیندار المجمن کے بانی صدیق دیندار کی کتابوں سے صاف معلوم ہوتا ہے وہ فال محد قادیانی کے عقائد قبول کرنے کے بعد مزید عقائد کفرید کا قائل تقا۔

انجمن کے لوگوں کا یہ کہنا کہ ہم اہل سنت کی مساجد میں نماز پڑھتے ہیں اور مسجد کے اہام کی اقتداء کرتے ہیں دھوکہ بازی ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی مسجد کے اہام کی اقتداء کرتے ہیں دھوکہ بازی ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ میں حنی ہوں اور فقہ خنی کو جانتا ہوں۔ ظاہر بات ہے کہ یہ

### ردمرزائيت مين علمائے المست كى چندتصانيف

| プセ/ゼル                 | معنف                     | ,                                   | نمبرشار |
|-----------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------|
| لايمور                | قاضى فضل احمد لودهميانوى | اتفاق و نفاق بین<br>امسلمین کا موجب | 1       |
|                       |                          | المسلمين كا موجب                    |         |
|                       |                          | کون ہے                              | 4       |
| غيرمطبوعه             | علامداصغرعلى روحى        | اتمام الجحة عمن اعرض                | 2       |
|                       |                          | عن الحبر                            |         |
| لاموراعجمن تائيداسلام | با بومحمه پیر بخش        | الاستدل الشيح في حيات               | 3       |
|                       |                          | 51                                  |         |
| حيدرآ بادمجكس اشاعت   | مولانا انورا اللدخان     | افادة الافهام                       | 4       |
| اسلام                 |                          |                                     |         |
|                       | مفتىعزيزاحمه             | اكرام البى بجواب                    | 5       |
|                       |                          | انعام البي                          |         |
| امرتسرمطيع روز بإزار  | مولانا غلام رسول ههبيد   | الالبرام الشيخ في اثبات             | 6       |
|                       | امرتسرى                  | حياة أشيح                           |         |
| لامورانجمن تائيداسلام | بابومحمه ويربخش          | بثارت محرى في ابطال                 | 7       |
|                       | <i>i</i>                 | رسالت قادياني                       |         |
| لاہور                 | مولانا كرم الدين دبير    | تازيانه عبرت                        | 8       |
| لا بمور               | ر وفيسر محد الياس يرني   |                                     | 9       |

| ע זפנ                    | ر و فیسر محمد الیاس برنی | قادیانی ندهب کا علمی                  | 39 |
|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----|
|                          |                          | محاسبه (حصداول)                       |    |
| لا بمور                  | ر و فیسر محمد الیاس برنی | قادیانی ندہب کا علمی                  | 40 |
|                          |                          | محاسبه (حصه دوم)                      |    |
| ملتان انوارالعلوم        | مفتى محمداميدعلى خان     | القول الشيح في اثبات                  | 41 |
|                          |                          | حیات استح                             |    |
| بهاولپور مکتبداویسید     | مولانا فيض احمداد ليي    | القول القصيح فى قبراسيح               | 42 |
| لا مور رضوی کتب خانه     | مولا تاحسن رمنسا خان     | فهرالديان على مرتد قاديان             | 43 |
|                          | پیرظهورشاه جلال بوری     | قهر يزدانى برسرد جال                  | 44 |
|                          |                          | تادياني                               |    |
|                          | مولانا نظام الدين ملتاني | فهريز داني برقلعه قادياني             | 45 |
| راولينذى المجمن تحفظ فتم | مولانا مشتاق احمه چشتی   | كذاب قاديان                           | 46 |
| نبوت                     |                          |                                       |    |
|                          | قاضى فضل احمد لودهيانوى  |                                       | 47 |
| غيرمطبوعه                | قاضى فضل احمد لودهيانوي  | کیا مرزا قادیانی<br>مسلمان تما؟       | 48 |
| ****                     | •                        | مسلمان تغا؟                           |    |
| لا مورانجمن تائيد اسلام  | بابومحمه پیربخش          | مباحثه حقانی فی ابطال<br>نبوت قادیانی | 49 |
|                          |                          | نبوت قادياني                          |    |
| لا موراجمن تائيد اسلام   | بابومحمه پیربخش          | مجدد کون ہوسکتا ہے                    | 50 |

| مطبوعہ                 | مولاتا غلام د تصیرتصوری     | رجم الشاطين براغلوطات      | 24  |
|------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----|
|                        |                             | البرابين                   |     |
| مطبوعد                 | مولانا غلام مبرعلی محاروی   | دساله خاتم انبيين          | 25  |
| لا بمور                | اعلى حضرت فامنل بريلوي      | السوء لعقاب مسيح اكمذاب    | 26  |
|                        |                             | سيف چشتيائي                |     |
| غيرمطبوعه              | مولاتا غلام جان ہزاروی      | سیف رحمانی علی راس         | 28  |
|                        |                             | القادياني                  | 4   |
| لابمور                 | مولانا عبدالحفيظ قادري      | البيوف الكلاميه لقطع       | 29  |
|                        | بریلوی                      |                            |     |
| راولپنڈی               | پیرمهر علی شاه گولژ وی      | تنمس الهدابير              | 30  |
| مطبوعه                 | مفتى محرصاحبداد خان         | الصادم الربانى على كرثن    | 31  |
|                        |                             | قادياني                    |     |
| مطبوعه                 | مفتى غلام مرتضلى            | الظفر الرحمانى             | 32  |
|                        | پيرظهورشاه جلالپوري         | ظهورصدانت درمرزائيت        | 33  |
| سالكوث                 | مولانا نورالحن سيالكوثي     |                            | 1 1 |
|                        |                             | مرزائے قادیانی             |     |
| مطبوعه                 | مولانا غلام دستكير قصوري    | فتح رحماني بدنع كيدقادياني | 35  |
|                        | مولانا قارى احمه بيلي تعيتى |                            | 36  |
| ע זפנ                  | <del> </del>                | .3                         | 37  |
| تصور چشتیهٔ دارالاشاعت | <del></del>                 | 1                          | 38  |
|                        |                             |                            |     |

#### حواشي

- (1) ازالهاویام ص 629۔
- (2) الجاز احمدي ص 13\_
- (3) منبردانجام آتمتم ص 7-
- (4) کھٹی نوح ص 16 مع نوٹ۔
  - (5) منيمه ندكوره ص 7 -
  - (6) مواہب الرحمٰن ص 72<sub>-</sub>
    - (7) دافع البلام ص 15\_
    - (8) اليناً عبارت ندكوره-
- (9) ازالد آخم 151 تا آخم 162\_
  - (10) وافع البلاوس 3 .....9\_
    - (11) ايناً
    - (12) الجاز احمدي ص 69\_
- (13) اس پرایک بیجی بیجی فرشتہ آتا تھا جو کہ اسے کی (Touch) کرتا تو حکومت کی طرف سے پیغام موصول ہوتا اور یہ معاذ اللہ وی الی کہہ کر ساتا اور چھاپا۔ لطف یہ کہ وی اسے مادری زبان ، علاقائی زبان (بنجابی) کی بیجائے ایکریزی میں ہوتی۔

| مطبوعدلاجور         | قامني نعنل احمد لودهميالوي   | مخزن رحمت بردقادياني    | 51 |
|---------------------|------------------------------|-------------------------|----|
|                     |                              | دفوت                    |    |
| سيالكوث قادرى كتخان | مولا ناضياء اللدقا دري       | مرزا قادیانی کی حقیقت   | 52 |
| مطبوعد              | مولانا عبدالعليم ميرشى       | مرزائي حقيقت كااظهار    | 53 |
|                     | مولانا مرتفنى احمد خان       | مرزائی تامه             | 54 |
|                     | ميش                          |                         |    |
| مطبوعہ              | خواجه محمر ضياء الدين سيالوي | معياراتيح               | 55 |
| لاہورتائیداسلام     | با بومحمه پیر بخش            | معيار عقائد قادياني     | 56 |
| ע זיפנ              | رد فیسرمحد الیاس برنی        | مقدمه قادياني ندبب      | 57 |
| لاہور               | مولا نامحم عمراح مروى        | معیاس نبوت              | 58 |
| مطبوعدلا جوز        | قامنی فعنل احمد              | نيام ذوالفقارعلى بركردن | 59 |
|                     | لودهميا نوى                  | خاطی مرزائی فرزندعلی    |    |

اورمولوی حسن علی لیکچررکی کتاب تائید الحق جو که مرزاکی تائید بیس تھی اس کا جواب الوارالحق کتاب بیس دیا اور حیدرآ باووکن سے شائع ہوئی۔ حضرت مولا تا صوفی اللہ دیتہ رحمتہ اللہ علیہ نے "الروعلی نعی فی ظهور الامام مہدی" کھی اور خوب کرفت کی۔

#### مر كمايا اور عمامه بانده كراينا ولى عبد بنايا مررسول كى المحميس بند موت بى بالاتفاق تمام صحابہ نے وہ عہدو پیان یاؤں کے بیچل ڈالا اور ممینی کر کے ابو برصدیق رمنی الله تعالی عندمندنشین کر دیا اور شیر منه دیکمتا ره کمیا نه اس کی چکی نه رافضی صاحبوں کے ساختہ خدا کی ایسوں کے ہاتھ میں قرآن رکھا اچھا حفاظت کا وعدہ بنایا ایسا ب المتبارقر آن شائع كيا احجا دين كوغلبه ديا اينے نبي كى محبت اور اس كے دين كى روايت كو حجمانث حجمانث كرايسے بينے لطف وعدل واصلح كا واجب خوب ادا كيا ايسے كوجس كا شیراورشیر بھی کیسا غالب شیر ہمیشہ دشمنوں کامطیع وفرما نبردار رہا (خاک بدہن ملعونان) كافرول كے بیجے نماز بر حاكيا كافرول كے جمندے كے بیج الواكيا برولى دوروبدو منافق ہو کر دشمنوں کی بری بری تعریفیں گاتا رہا اہل بیت رسالت بر کڑے کڑے محمنونے محمنونے محلم دیکھتا اور ڈر کے مارے دم نہ مارتا بلکہ اپنی مدح وستائش سے اور مدد کرتا یہاں تک کہ کا فراوگ اس کی سکی بیٹی چھین کر لے مجھے اور بی بی بنایا اور تیوری بر میل نه لایا وییا ہی ان کا خادم و ہمرم بنار ہا اور وہ کیا کرے رافضی دھرم میں رسول ہی کو توفیق تھی کہ بیٹیاں تو کافروں منافقوں سے اور بیٹیاں دے تو کافروں منافقوں کو اور ا پنایا روانیس و وزیر وجلیس بنائے تو کا فرول منافقوں کو اور وہ مجمی کیا کرے روافض کا خدائی ان ظالموں کا فروں کے بڑے بڑے مناقب اسنے کلام میں اتارتا رہا جے لاکھ کے جمع میں مقبول تو فقط حیار جھ ہاتی سب رحمن اور وہ اس مجری جماعت میں بلاتعین عام میغوں سے عام وصفوں سے مہاجرین و انصار وصحابہ کہہ کرتعریقیں کرتا بندوں کو وموکے دیتا دوٹوک بات نہ کہنی تھی نہ کہدسکا ایسے کوجس نے ان موجود حاضروں میں اہیے نیک بندوں کو مخاطب کر کے وعدہ دیا کہ ضرور ضرور حمہیں اس زمین کی خلافت دول كا اورتمهارا دين تمهارے لئے جما دول كا اورتمهارا خوف امن سے بدل دونكا كاش وو كمى كے لئے ان میں سے مجھ نہ كرتا تو نرا وعدہ خلاف ہى رہتانہيں اس نے كى اور

## رافضی اینے کوخدا کہنا ہے

جو م کر کے پچھتاتا ہے جومعلحت سے جال رہتا ہے۔ ایک م کرتا ہے جب مصلحت (1) كاعلم آيا أے بدل ديتا ہے اس سے تو يبودي خدا غنيمت تفاكه پچھتانے کے عیب سے بیخے کو شخ تک نہ کر سکا ایسے کو جو وعدے کا جموٹا یا بندوں سے عاجز ہے کہ اپنا کلام اتارا اور اس کی حفاظت کا ذمہ دار بنا محرعثان عنی وغیرہ صحابہ رضی الله تعالی عنهم وابل سنت نے اس کی آیتیں الث بلیث کر دیں سورتوں کی سورتیں کتر لیں (2) اور وہ یا تو وعدہ خلافی سے چیکا و یکھا کیا اور پھے نہ کہا یا گھٹانے والوں کے آگے مجھ چل نہ سکی دم سادھ کیا۔ایسے کوجس نے کہا تو بدکہ میں بیددین سب پر غالب کرتا ہوں اور کیا ہے کہ خود ہی اُسے ملیا میث کر دیا۔ اپن کتاب کا آب بی تھل بیڑا ندر کھا فاستول کی روایت بے محقیق مانے سے منع کیا اور اپنی کتاب کی روایت کا سلملہ (خاک بدبن ملعونان) کافروں ہے رکھا اور کافر بھی وہ جن کا ایک محروہ ایک جتما خیانت میں طاق اور عداوت اہل بیت میں تحریف و اخفائے آیات پرسب کا اتفاق کیا معلوم کدانہوں نے کتنا بدلا کیا مجمع چھیایا آ بنوں کی ترتیب بدل کرکہاں کا حکم کہاں لگایا الیے کو جو بندوں سے عاجز تر ہے وہ بندے سے نیکی جاہے اور بندہ بدی جاہے تو بندہ بى كا جام موتا ہے۔اس كى ايك نبيس جلتى ايسے كوكه بر جمار بركافر بركتا برسور خالفيت میں اس کا شریک ہے وہ اعمان کھڑتا ہے میداین قدرت سے اپنے افعال اور مجراس بر یہ دعویٰ ہے کہ میرے سوہ کوئی خالق ایسے کوجس نے بہتر جایا کہ میرے نائب کے بعد میرا شیرمند پر بیٹھے تمر امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه نے ایک نه چلنے دی آیت اتاری وہ کترلی اور سب سے اس کے کترنے پر اتفاق کیا آج تک ولی بی تحسرى موئى چلى آتى ہے۔اس كرسول نے تمام سحابہ كے مجمع ميں اينے بمائى كا ہاتھ

#### تعليقات وتحقيقات

شیعہ گروہ لینی خلفا ٹلا شہ سے دفض رکھنے والے۔ بعض کے نزدیک ان کے 62 فرتے ہیں۔

وجہ تشمیہ: حضرت زید بن زین العابدین بن حسین (رضی اللہ تعالیٰ عنہم) جب خلافت پر فائز ہوئے تو لوگوں نے آپ سے بیعت کی تو بی امیہ آکر آپ سے لڑنے گئے۔ تو ایک قوم نے آپ کو کہا کہ آگر ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بیعت سے بیزار ہو جا کیں تو ہم آپ کی مدد کریں گے۔ اس جواب میں آپ نے فرمایا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دو وزیروں سے بیزار نہیں ہوسکا۔ پس بیلوگ آپ کو چھوڑ کر آپ کے دیمن بن محتے جبکہ رفض کا معنی ترک ہے۔ روافض اس گروہ کو کہتے ہیں (بلحاظ تبدیلی الفاظ ناس کے التواریخ جلد دوم احوال زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی ہے)۔

مجمع البحرين بحوالہ شيعہ ند بہب ميں ہے كہ رافضہ اور روافض جوحد بث شريف ميں آيا ہے۔ اس سے مرادشيعوں كا فرقہ ہے كيونكہ يد رافضى بن گئے اور انہوں نے امام زين العابدين رضى اللہ تعالى عنہ كے صاحبز اوے حضرت زيد كا ا نكار كر ديا اور ان كو چھوڑ ديا كيونكہ آپ نے ان كو صحابہ كرام كى شان ميں طعن كرنے سے منع فرمايا تھا۔ بب ان لوگوں نے اپنے امام كا ارشاد بجھ ليا اور معلوم كرليا كہ وہ حضرات ابو بكر اور حضرت عمر رضى اللہ تعالى عنہ اكر بارے ميں تيم ابر واشت نہيں كرتے تو ان لوگوں نے دعضرت عمر رضى اللہ تعالى عبد لفظ رافضى اس مخص كے حق ميں استعالى ہونے ان كو چھوڑ ديا اور نكل مكے اس كے بعد لفظ رافضى اس مخص كے حق ميں استعالى ہونے لئے كہ جو اس ند بيں كرنا جائز سجھنا ہے۔

الیٰ کی این نیک بندوں کے بدلے (فاک بدبن ملعون) کافروں کو زمین عرب کا فلافت دی اور انہیں کا دین خوب جما دیا اور انہیں کے خوف کو اس سے بدل دیا۔ رہ چار چھ بندے ب بس بیچارے ترسان ہراسان خوف کے مارے انہوں نے ان فدمت گاری فرما نبرداری کرتے دن گزارے جس نے روشن کر دیا کہ کافر تی اس کے فدمت گاری فرما نبرداری کرتے دن گزارے جس نے روشن کر دیا کہ کافر تی اس کے نیک بندے ہیں تو وعدہ فلاف دغا بازحق کا چھپانے والے والا باطل کا چھانے والا بندوں کو دھو کے دے کر الٹی سمجمانے والا سب ہجھ ہوا ایسے کو جوخود مخار نہیں بلکہ اس پر واجب کیا تھا۔ بندوں واجب کہ یہ یہ کرے اور مزہ یہ کہ اس پر واجب کیا تھا۔ بندوں کے حق میں بہتر تھا کہ ان کی ہدا ہے کہ جو کتاب اُتری فلالوں کے پنج میں رکھی جائے کہ وہ اُسے کتریں بدلیں اور اصل ہدا ہے پہاڑ کی کھوہ میں چھپا دی جائے جس کی وہ ہوا نہ پاکیس یہ بندوں کے حق میں اصلح تھا کہ اعدا غالب میں چھپا دی جائے جس کی وہ ہوا نہ پاکیس یہ بندوں کے حق میں اصلح تھا کہ اعدا غالب میں جوب مغلوب، باطل غالب حق مغلوب، اچھا واجب ادا کیا وغیرہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ وخوافات

ہے۔ ہے۔ رافضی س کا خدا کیا۔ خدا ایسا ہوتا ہے کیاوہ خدا کو جائے ہیں۔ کیاوہ خدا کو جائے ہیں۔ حاش للہ سبحن رب العرش عما یصفون 0

0000

### شیعوں کے متعلق ائمہشیعہ کا ارشاد

#### حضرت على رضى الله عنه:

نج البلاغه جو كه حضرت على كرم الله وجهه الكريم كي طرف منسوب ہے اور شيعه میں بڑی معتبر کتاب ہے۔ اس میں لکھا ہے۔ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شیعوں کو مخاطب کر کے فرمایا خدا تہارا کر ا کرے۔ حمہیں غم نصیب ہو، جب تم حرمی و مردی سے بھاکتے ہوتو تکوار سے اور بھی بھا کو کے۔اے مردصورت زنانو،اوکول اور عورتول کی مانند عقل رکھنے والو۔ کاش میں حمہیں نہ جانتا۔ خداحمہین غارت کرے تم نے میرے دل کو پہیں سے میرے سینہ کوغم وغصہ سے بجر دیا۔ اور مجھے تم نے خوب غم کے محونث پلائے اور تم نے میری اطاعت و نفرت کو چھوڑ کرمیری رائے و تدبیر کو خراب كرديا-آب نے اينے برے الاكے امام حسن كودميت كى كدا بے فرزند جب ميں دنیا سے مفارقت کروں تو میرے اصحاب (شیعه) تم سے موافقت ندکریں تو لازم ہے كة خاندنشين رمنا ـ (جلاء المعيون بحواله دلائل المسائل ص ١٢)

#### سيدنا امام حسن رضى الله تعالى عنه:

آپ رمنی الله تعالی عنه نے فرمایا خدا کی قتم معادبد رمنی الله تعالی عنه میرے لئے بہتر ہے ان لوگوں سے جو کہتے ہیں (جومیرے شیعہ ہیں) (احتجاج طبری ص 290)

سیدنا امام جعفر رضی الله عنه: آب نے فرمایا اگر میرے شیعہ پورے سترہ ہوتے تو میں جہاد کرتا۔ (امول كافي ص 596)

معلوم ہوا کہ آپ کو 17 مومن شیعہ بھی نہ ملتے تھے۔

#### رافضی کی وضاحت:

حضرت على الرتضى كرم الله وجهه الكريم فرمات بين كه آخرى زمانه مين ايك فرقد فکلے گا جس کا خاص لقب ہوگا۔جس کولوگ رافضی کہیں مے۔ای لقب کے ساتھ ان کی پہیان ہو گی۔ وہ لوگ ہارے شیعہ ہونے کا دعویٰ کریں ہے۔ درحقیقت وہ ہاری جماعت سے نہیں ہوں مے اور ہماری جماعت سے نہ ہونے کی دلیل بیہ ہے کہ وہ اوگ مدیق وعمر رضی الله تعالی عنها کے حق میں سب ( کالی ) بمیں سے \_ تو ان کوفل کر دینا کیونکہ وہ مشرک ہوں گے۔ (کنزالعمال بحوالہ شیعہ ندہب ص اس)

اسلامی فرقول میں سب سے قدیم فرقہ ہے۔ شیعہ کامعاتی کروہ، طرفدار، مددگار ہیں۔

#### هیعان علی:

حضرت امیر معاوید رمنی اللہ عنہ کے ساتھ لڑائیوں میں جومحابہ و تابعین حضرت على كرم الله وجهه كے طرفدار اور آپ كے كروہ ميں تنے۔اينے آپ كوهيعان

#### امام مولى كاظم رضى الله عنه:

آپ فرماتے ہیں کہ اللہ سجانہ نے جو آیات منافقین کے بارے میں نازل فرمائی ہیں۔ تو ان منافقین سے مراد وہی لوگ جواپے آپ کوشیعہ بیان کرتے ہیں۔

(رجال کشی ص 193)

امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام باقر، امام کاظم رضی اللہ تعالی عنہم نے بھی ان سے نفرت و ہیزاری کا اظہار فرماتے ہوئے ردکیا۔

(ملاحظہ ہونائخ التواریخ اصول کافی جلا المعیون)

ندہب شیعہ میں حضرت شیخ الاسلام علامہ محمد قمر الدین سیالوی علیہ الرحمة درکانی " ہے جربی عبارت و ترجمہ تحریر فرماتے ہیں۔ ترجمہ: یعنی ابو بصیر نے (جوحضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا فاص الخاص شیعہ کے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں عرض کیا کہ میں آپ پر قربان جاؤں ہمیں ایک ایبا لقب دیا مجا جس لقب کی وجہ ہے ہماری ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ چکی ہے اور جس لقب کی وجہ ہے ہمارے دور میں لقب کی وجہ ہے ہمارے دور اس کی وجہ ہے ماری ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ چکی ہے اور جس لقب کی وجہ ہمارے دور عربی اللہ عنہ کی وجہ ہیں اور اس کی وجہ ہے حاکموں نے ہمیں قبل کرنا مباح اور جائز قرار دیا ہے۔ وہ لقب ایک حدیث میں ہے جس حدیث کو ان کے فقہانے روایت کیا ہے۔ ابو بصیر کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دافعہ کے متعلق حدیث؟ ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ امام صاحب نے فرمایا کہ خدا کی قتم ان لوگوں نے تہارا نام رافعنی نہیں رکھا بلکہ اللہ تعالی نے تہارا نام رافعنی نہیں رکھا بلکہ اللہ تعالی نے تہارا نام رافعنی نہیں رکھا بلکہ اللہ تعالی نے تہارا نام رافعنی نہیں رکھا بلکہ اللہ تعالی نے تہارا نام رافعنی نہیں رکھا بلکہ اللہ تعالی نے تہارا نام رافعنی نہیں رکھا بلکہ اللہ تعالی نے تہارا نام رافعنی نہیں رکھا بلکہ اللہ تعالی نے تہارا نام رافعنی نہیں رکھا بلکہ اللہ تعالی نے تہارا نام رافعنی نہیں رکھا بلکہ اللہ تعالی نے تہارا نام رافعنی نہیں رکھا ہا کہ دور کیا ہے۔

امام جعفر فرماتے ہیں کہ رات کو جب میں سوچتا ہوں تو سب سے زیادہ دخمن انجی لوگوں کو باتا ہوں جو ہماری محبت و تولی کا دم بھرتے ہیں۔

### شيعه كى چندمشهوراقسام

#### چندمشهوراقسام:

علویہ ایدیہ شیعہ زیدیہ عباسیہ امامیہ متابخیہ ناوسیہ لاعتبہ واجبیہ متراجعیہ اسحاقیہ ذمیہ زراریہ شیطانیہ یونیہ (آخرالذکر چارے بارے ای باب میں عقائد کی فصل میں ملاحظہ ہو) سبائیہ غرابیہ زیدیہ امامیہ اثناعشریہ اساعیلیہ نعیریہ آغافانی، بوہریہ۔

#### <u>سبائية:</u>

یہ ابن سہا یہودی کے پیروکار ہیں۔ یہ حضر ت علی رضی اللہ عنہ کو خدا کہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابن سہاو پیر وکاران کو سمجھایا نہ سمجھنے پر ابن سہا کو جلاوطن، باتی ساتھیوں کوآگ میں ڈالا۔اس پر وہ مزید پختہ ہو گئے آگ جلانا تو خدا کا کام ہے۔ نیز ان کا عقیدہ ہے کہ حضر ت علی رضی اللہ عنہ شہید نہیں گئے گئے بلکہ ایک شیطان ان کی شکل پر تھا۔ ابن ملمجم نے اسے مارا، وہ (ابن سہا) کہا کرتا کہ علی بادل میں ہیں۔ بادل کی کڑک ان کی آ واز ہے اور بجل آپ کی مسکراہ نے ہے، سہائی فرقہ کے لیک ایس ہیں ہیں۔ بادل کی کڑک ان کی آ واز ہے اور بجل آپ کی مسکراہ نے ہمائی فرقہ کے المصومنین۔ نیز یہ کہتے ہیں کو ارائے ہیں تو کہتے المسلام عسلیک ہے۔ المصومنین۔ نیز یہ کہتے ہیں کہ دائلہ قالی کی ذات علی میں حلول کرآئی ہے۔

(معاذ الله)

بعض آسانی بیلی کوان کی روشی کہتے ہیں۔ (مس 207 انوار نعمانیہ)

#### <u>عرابيہ:</u>

ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم سے فکل مصلی اللہ علیہ وسلم سے فکل وصورت میں اس قدر مشابہت تھی جیسے ایک کوے کو دوسرے کوے سے ہوتی

ے- ای مشابہت کی وجہ سے جبرائیل علیہ السلام سے غلطی ہوگئی۔ ان کوعلی کی طرف وجی و سے میں مشابہت کی وجہ سے جبرائیل علیہ السلام سے غلطی ہوگئی۔ اور محمصلی الله علیہ وسلم کے پاس چلے مجے۔ یہ اور حصرت علی کوآپ مسلی الله علیہ وسلم سے افعنل قرار دیتے ہتے۔ یہ اور حضرت علی کوآپ مسلی الله علیہ وسلم سے افعنل قرار دیتے ہتے۔

عربی میں کوے کوغراب کہتے ہیں۔اس لئے انہیں غرابیہ کہتے ہیں کہ کوے کی مثال ان ممراہوں نے دی۔

#### زيدىي:

بیلوگ بدنست دیگر فرقول کے اہل سنت کے قریب تھا، اور معمولی اختلاف رکھتا تھا، بعد کے زید بید دوسر ہے فیعی فرقول سے مغلوب ہو کر روبہ محرابی ہو حمیا۔ یمن کے زید بید دوسر ہے فیعی فرقول سے مغلوب ہوکر روبہ محرابی ہو حمیا۔ یمن کے زید بید اسلاف زید بید کے بہت قریب ہیں اور وہی عقیدہ رکھتے ہیں۔ کے زید بید اسلاف زید بید کے بہت قریب ہیں اور وہی عقیدہ رکھتے ہیں۔ (المذاہب الاسلامید ابوز ہرہ مخصری)

#### اماميه:

ان کے بقول حضرت علی رضی اللہ عنہ کی امامت آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی نفس تعلی اور یقین کامل سے قابت ہو چکی ہے نیز بیہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد ان کی اولا دہیں سے صرف وہ اولاد اوصیاء میں شار ہوگی جو حضرت فاطمہ کے بیٹے امام حسن اور امام حسین کی نسل سے ہو۔ (المذاہب اسلامیہ) فاطمہ کے بیٹے امام حسن اور امام حسین کی نسل سے ہو۔ (المذاہب اسلامیہ) اس حد تک بیہ عقیدہ ان کے ہاں اجماعی ہے اس کے بعد بیلوگ مختف الخیال موکر بہت سے فرقوں میں بٹ مجے بعض نے 70 سے زائد انہیں کے فرقے بتائے ہیں۔ ومشہور اثنا عشریہ اساعیلیہ ہیں۔

#### اثناعشرىية

جب امامیہ فرقہ کہا جاتا ہے تو اس سے مراد اثناعشریہ ہوتا ہے۔ یہ فرقہ 256 میں ظاہر ہوا۔ یہ کہتے ہیں کہ جب امام حسن عسکری بن علی نقی نے وفات یائی تو

اورمتعه کی طلت (طلال) ہونے کے قائل ہیں۔

#### اساعيليه:

اساعیل بن جعفر کی طرف منسوب ہے۔ یہ لوگ امامین کے بارے میں امام جعفر صادق کو اپنا جعفر صادق کو اپنا امام مانے اور وہ موٹ کا ظم بن جعفر صادق کو امام کہتے ۔ یہاں سے راہیں جدا جدا ہو گئیں۔ ان کے زدیک ظلافت اساعیل سے نتقل ہو کر محمد کمتوم کو کمی اور اس کے بعد ان کئیں۔ ان کے زدیک ظلافت اساعیل سے نتقل ہو کر محمد کمتوم کو کمی اور اس کے بعد ان کے بیخ جعفر صادق پھر ان کے بیغے محمد صبیب ان کے بعد عبداللہ مہدی المعروف ملک المغر ب امام ہوئے ۔ اس کے بعد ان کی اولا دم صرکی بادشاہ ہوئی اور بھی فاطمی کہلا کے۔ اس فرقہ کو باطنیہ اور باطنین بھی کہا جاتا ہے اور یہ لقب ان کو اس لئے طلا کہ یہ اسے اعتقادات لوگوں سے چھپاتے اور یہ لوگ مزید شاخوں میں بٹ مجے۔ ایک فرقہ فسیریہ بھی ہے۔

بقول غیاف اللغات کے ایک اساعیلی فرقہ بھی ہے جو محوڑے کے آلے ک عبادت کرتے ہیں نامعلوم بیفرقہ کون سا ہے کس زمانے میں ہوا اور کہاں تھا؟ واللہ فی ورسولہ اعلم

تصيربية

تعے۔ان کا اعتقاد تھا کہ اللہ تعالی کے ساتھ متحد ہوگیا ہے یا ان میں طول کر گیا ہے۔
اس کے ان کو اعتقاد تھا کہ اللہ تعالی کے ساتھ متحد ہوگیا ہے یا ان میں طول کر گیا ہے۔
اس لئے ان کوعلی الملہیان بھی کہتے ہیں۔ بمطابق ان کے عقیدے کے اہل بیت کو معرفت علی الاطلاق کمتی ہے یہ فرقہ شیعہ فرقوں کے افکار ونظریات کا معجون مرکب تھا۔
انہوں نے سبائیہ سے حضرت علی کی الوہیت اور ان کے خلودور جعت کا عقیدہ لبا اور باطنی ہے شریعت کا عقیدہ لبا اور باطنی کا مسئلہ سیکھا۔ان کا عقیدہ قرآن عمل کے قابل نہیں۔

اپنا پائج برس کا ایک لڑکا محد نامی، سوس یا نرجس کنیز کے فتکم سے جھوڑا جو جمعہ 15 شعبان 255 ھرات کے وقت ہیدا ہوا تھا یہی مہدی موعود اور خاتم الائمہ ہیں۔

ظیفہ معتدعلی اللہ عہاری کے عہد میں آٹھ یا نو برس کی عمر میں سامرہ یا ہرمن رائی (شرقی دجلہ پر آباد ایک شہر) میں اپنے والد کے محمر ایک تہ خانہ Basement میں داخل ہوئے پھر لوٹ کر ندآئے۔ان کے نزد یک رجعت پر ایمان لانا واجب ہے۔

یعن امام محرمهدی معاحب الامرظهور اور خروج نر اکس مے امام حسن عسری کے مانے والے 12 امام مانے ہیں۔ اس لئے اثناء شرید (12 والے ) کہا جاتا ہے۔ یہ 14 معموموں کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ ان 14 سے مراد آپ ملی اللہ علیہ وسلم سیر تنا فرہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور ندکورہ 12 امامین ہوتے ہیں۔ بعض علائے محققین الل سنت کھے ہیں کہ ان 14 معموموں سے ان کی مراد آ کمہ کے وہ بچے ہیں جوشم مادر میں ہی مرکئے یا بچین میں شہید کردیئے گئے۔

(۱) محن بن علی کرم الله وجهه الکریم (۲) عبدالله بن امام حسن \_ (۳) جعفر بن امام حسن \_ (۳) جعفر بن امام حسن (۹) حسین بن امام زین العابدین (۲) جعفر بن امام خسن (۹) حسین بن امام زین العابدین (۹) حسالح بن محمد باقر (۸) عبدالله بن جعفر صادق (۹) یحی مدخور صادق (۱۱) جعفر بن جعفر صادق (۱۱) جعفر بن جعفر صادق (۱۱) جعفر بن جعفر صادق (۱۱) تاسم بن محمد مهدی \_ رضی الله تعالی عنبم ـ بن محمد مهدی \_ رضی الله تعالی عنبم ـ بن محمد مهدی \_ رضی الله تعالی عنبم ـ (۱۱) شام بن محمد مهدی \_ رضی الله تعالی عنبم ـ (۱۱) در اسلام ص 418)

اعتقادات باطل:

حضرت علی کرم الله وجهد الکریم کوخلیفد بلانعنل مانتے ہیں۔ امام کو انبیاء کی طرح معصوم اور مامورمن الله مانتے ہیں اور امام کا مقام نبی کے لگ بمک مانتے ہیں

شیعہ کردوں کا قیامت سے قبل اپنی غلط کاریوں کی بنا پر بندر بننا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ الخضر شیعہ توم مسلمانوں کی غدار ہے اور خود جہاد کی قائل نہیں ہے۔اللہ تعالی ان کے شریعے محفوظ رکھے۔

#### آغا خانيه:

اس کو قرامطداور باطنیه بھی کہتے ہیں۔

یہ غالبًا اساعیل شیعہ کی شاخ حشاشین سے تعلق رکھتا ہے۔ اپنی عبادت و مقائد دوسرے لوگوں سے جمہاتے ہیں آ غذ غان کوامام تشلیم کرتے ہیں۔ پاکتان کے شال میں ان کی اکثر یہ ہے۔ یہ لوگ آ مدنی کا دسوال حصہ آ غا خان کو دیے ہیں۔ اس غذر کو دسول کہتے ہیں۔ یہ لوگ آ غان کو اگر چہ خدانہیں جمعتے لیکن اس کو دنیا میں خدا کا قائم مقام جمعتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ اس میں حضرت علی کا نور ہے۔ جو امام زعمہ وموجود اس کو حاضر امام کہتے ہیں۔ یہ امام 19-21-23 رمضان المبارک کو نماز کر جماتا ہے۔ اس کے سوایہ بھی نماز نہیں پڑھتے۔ حضرت علی دشی اللہ تعالی عنہ کو خدا کا دسوال اوتار (جمم) کہتے ہیں۔ علی کو خدا اور محمر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پینجبر دسوال اوتار (جمم) کہتے ہیں۔ علی کو خدا اور محمر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پینجبر دمعاذ اللہ )۔

یہ قرآن کونیں مانے۔ آب شفا (کربلاکی فاک کے ساتھ ملا ہوا پائی)
معتقدین کو دیا جاتا ہے اور وہ تواب حاصل کرنے کے لئے اپنے حاضر انام کوروپیہ
دیتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے جماعت فانے میں ایسے کارڈ اپنے سروں پر رکھتے ہیں۔ جن
پہنتن (حضرت محمد علی، فاطمہ ،حسن جسین) کے نام کھے ہوتے ہیں۔ ان کے پیر بھی
ہوتے ہیں۔ ہندوستاں میں ان کے پہلے پیر مدر الدین گزرے ہیں۔ جس نے
ہوتے ہیں۔ ہندوستاں میں ان کے پہلے پیر مدر الدین گزرے ہیں۔ جس نے
دمین اور 'دیا اوتار' دو کتا ہیں کھیں ہوس نہب کی مقدس کتا ہیں ہیں۔
کھاند دوکا نداری میں ہم اللہ کی بجائے ہندوں کی طرت 'ا،م' کلھتے ہیں۔

معنی اللہ تعالی نے آپ ملی اللہ علیہ وسلم کو دیا وہ یہ ہیں۔ بلکہ یہ خلفاء اللہ کا تصیری تعنیف ہے بعض اسے مجفہ علی کہتے ہوئے اس کے پڑھنے سے باغی ہیں۔ نعیری فرقہ میں برنسبت دیکر هیعان کے زیادہ نقصان پہنچایا۔ جب میلیبی حملہ آوروں نے بلاد شام اور پھر دیگر اسلامی ریاستوں کو تاخت و تاراج کیا تو انہوں نے مسلمانوں کے خلاف میلیوں کا ساتھ دیا۔ جب میلیبی اسلامی علاقوں پر مسلط ہو گئے تو انہوں نے ان کو اپنا مقرب خاص بنایا اور بڑے بڑے عہدے پیش کئے۔ سلطان نور الدین زگی، سلطان مسلمان مسلمانوں سے اوجمل ہو گئے۔ ان کے عہد حکومت میں انکا کام صرف یہ تھا کہ باطنیہ نظروں سے اوجمل ہو گئے۔ ان کے عہد حکومت میں انکا کام صرف یہ تھا کہ مسلمانوں کے بڑے بڑے قائدین کے خلاف سازشیں کرتے اور ان کے خلاف مسلمانوں کے بڑے بڑے تھے۔

اس کے بعد جب تا تاریوں نے ملک شام پر دھاوا بولا تو فرقہ تعیریہ نے ان
کی تفرت و جمایت جس طرح اس سے پہلے انہوں نے صیلیوں کی امداد کی تھی۔
باطینہ نے مسلما نوں کی خون ریزی اور قل و غارت میں جہاں تک ہوسکتا تھا
سفاک تا تاریوں کا ساتھ دیا۔ جب تا تاریوں نے غارت گری سے دم لیا تو باطنیہ
پہاڑوں میں جا چھے اور مسلمانوں کو تہس نہس کرنے کیلئے کوئی اور منعوبہ سوچنے لگے۔
بہاڑوں میں جا چھے اور مسلمانوں کو تہس نہس کرنے کیلئے کوئی اور منعوبہ سوچنے لگے۔
اس کے بعد سلطان فتح علی ٹیم و کے وقت میں غداری کرنے والے میر جعفر،
میرقاسم شیعہ تھے۔ صدام حسین کے وقت میں 60 کی جنگ میں کردوں نے بغاوت کی کرد

آئج بھی عراق کے باغیان اپنے جلے وجلوس پر مائم کرنے پر 30 سال بعد اجازت پاکر باغی ہو مے۔ایک فضول رسم کی خاطر تمام زندگی اور آئدہ نسل کو یہود و نصاریٰ کی غلامی میں دے دیا۔انا لله وانا الیه داجعون۔

شيعه ندېپ بيل ر

#### ان كاكلمه شهادت:

اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله واشهدان على لله.

وضوضروری نہیں بھے کہتے ہیں کہ دل کا وضوضروری ہے ہجگانہ نماز کے مکر ہیں۔ روز وصرف کان، آ کھ، زبان کا ہوتا ہے۔ کھانے پینے سے روز ونہیں ٹو فٹا اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا روز و سہ پہر کا ہوتا ہے۔ جومج دس بج کھولا جاتا ہے وہ بھی اگر رکھنا چاہیں فرض نہیں ہے۔ جج کی بجائے امام حاضر کا دیدار کافی سجھتے ہیں۔ اس لئے کہ زمین پر خدا کا روپ صرف حاضر امام ہے۔

#### زكوة كے منكر ہيں:

ز کوۃ کی بجائے اپنی آمدنی میں دوآنہ فی روپید کے حساب سے فرض سجھ کر جماعت خانوں میں دیتے ہیں۔ مناہوں کی معافی امام کی طاقت میں ہے۔ نیز کھٹ پاٹ یعنی محندہ پانی جہڑکانے یا چینے سے مناہ معاف ہوتے ہیں۔ (سر) آغاخان کی تصویر کی عبادت خانہ میں رکھی تصویر کی عبادت خانہ میں رکھی ہے۔ آغاخان کے اندرخدا کے طول کے قائل ہیں۔

آخری کلمہ باشاہ کریسم السحسنی انت الامام المحاضر الموجود مسجود اللهم انت سجود وطاعتی آغاخان بالاتفاق خارج از اسلام ہے۔ اہ حود مسجود اللهم انت سجود وطاعتی آغاخان بالاتفاق خارج از اسلام ہے۔ اہ حود مسلمان کہتا ہی نہیں اس لئے انہوں نے کہیں مسجد نہیں بنائی بلکہ ان کے جماحت خانے ہوتے ہیں۔

مؤلانا وقار الدين عليه الرحمة سے آغا خانی کے بارے دوسوال کے محے تو آپ نے جوابا فرمایا۔

(۱) آغاخانی تو خود بی این آپ کومسلمان نبیس کہتے اور حقیقتانه بی ان کا اسلام

سے کوئی تعلق ہے ان دونوں گروہوں (اثناعشریہ، آغا خانی) سے مسلمانوں کے جیسا کوئی تعلق اور برتاؤ جائز نہیں۔

(۲) خواجہ اساعیلی فرقہ کا اسلام ہے کوئی تعلق نہیں نہ ہی انہوں نے کہیں مسجد بنائی ہے۔ بلکہ جماعت خانے بنائے، جن میں شام کے وقت مردوعورت تفریح کر لیتے ہیں۔

کی سال پہلے بلتتان سے ایک متفقہ نوی آغا خانیوں کے متعلق حمیب چکا ہے کہ آغا خانی غیرمسلم ہیں۔

#### وبري:

یہ اسمعیلی بی ہیں۔ان میں دو گروہ ہیں۔اساعیلی بوہریہ اور داؤ دی بوہریہ۔
یہ کراچی میں عام ہیں۔ ان کا اصل ماخذ مصر ہے اور ان کی پیداوار 2 صدی قبل ایمریزوں کی تعلیم وتلقین سے ہوئی۔

(كراچى سےمولجى طدكى كتاب ميں ان كامكمل تعارف ہے)۔

اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ سے ان کے بارے استفسار ہوا تو فرمایا ہوہرے کہ سلمعیلی رافضی ہیں۔ ان کے ہاتھ کا ذبیجہ مردار ہے۔ مزید ایک جگہ فرمایا۔ ہوہرے رافضی مرتہ ہیں۔ ان کے ہاتھ کا ذبیجہ مردار ہے۔ مزید ایک جگہ فرمایا۔ ہوہرے رافضی مرتہ ہیں۔ فاوی رضوبیص ۱۰۴۔ اس کے برتکس بمطسا ہی

### كندهم عنس بالهم عنس برواز:

دیوبندی ملاں اختشام الحق تھانوی نے اس کے لئے قرآن خوانی و فاتحہ خوانی کی دعائے مغفرت کی ۔ تعزیق اجتماع میں شریک ہوئے اور تقریر کرتے ہوئے آغافان کو اسلام کامحن کہا۔ بحوالہ مولانا کو کب نورانی دام ظلہ معین ہے۔

#### مزيد محقيق:

مولانا کوکب نورانی فرماتے ہیں کہ پاکستان کے برے برے اخبارات کے

https://archive.org/details/@madni\_library

حسین) امروه صلع مراد آباد کا تھا۔ Partition پر پاکستان آیا۔ اس نے کتاب "خلافت معاویہ ویزید" میں بزید کو امیر المونین لکھا اور امام حسین کو باغی لکھا۔ کتاب عوام کے احتجاج پر صبط ہوگئی اور نشر و اشاعت جرم ہوگئی ۔علاوت کے نزدیک محراه، بد فدہب ہے۔

(ملخصاً فناوی قیض الرسول جلداول) ظهرانند دیلوی والد مرحوم مسعو د ملریه ؛ اکثر مسعو،

فآدئ مظہریہ (ازمولانامفتی مظہراللہ دہلوی والدمرحوم مسعود ملت ڈاکٹر مسعود احمد فی ایکی و شافی جواب ہے۔ احمد فی ایکی و شافی جواب ہے۔ اس کا مدلل اور مسکت کافی و شافی جواب ہے۔ اس طرح صلاح الدین غیر مقلد نے ''ماہ محرم الحرام اور موجودہ مسلمان' میں بوی تفصیل ہے اس کورجمۃ اللہ علیہ وامیر المومنین فابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ بیر ملاح الدین '' ہفت روزہ الاعتصام' کا مدیر ہے۔

تراشوں پرمشمل میرا شائع کردہ رسالہ''اپنی ادا دیکئے' میں بی بیوت ملاحظہ کیے جاسکتے ہیں۔ بنطہ تعالی میرے پاس میام ریکارڈ محفوظ ہے۔

#### ناصبيه:

یے گروہ بھی مرتدوں و گستاخوں کا ہے اور بید پلید کو مانتا ہے۔اعلیٰ حضرت علیہ الرحمة سے بزید پلید کورحمتہ اللہ علیہ لکھنے کے بارے پوچھا حمیا تو فرمایا۔ بزید ہے فکک پلید تھا اسے پلید کہنا اور لکھنا جائز ہے اور اسے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نہ کیے گا حمر ناصی کہ الل بیت رسالت کا دعمن ہے۔والعیاذ باللہ تعالیٰ۔ (فاوی رضویہ جلہ مشم میں ۱۱)

پاکتان میں دیوبندی ، المحدیث ندہب والوں نے بھی نامبی ندہب اپنایا ہے۔ اس کے بعد مولوی ابوصہیب رومی مجھلی شہری فاضل وارالعلوم ویوبند کی کتاب "دفتہید کر بلا اور یزید رحبما الله" بالکل اس طرح کلما ہے اور ابوسفیان اکیڈی کراچی کی شائع ہے۔

پنٹ لائن پر نام کتاب

ملئے کے پتے

مید بک الحسنی 84/اے کر یم سنٹر صدر کرا پی

مید بک الحسنی 18/اے کر یم سنٹر صدر کرا پی

مثانیدا کیڈی 16/4 کرا پی نمبر 18

مکتبہ علم و حکمت سوتر منڈی لا مور

مام حسین کو معاذ اللہ باغی اور ظالم یزید کوامیر الموشین خلیفہ

ام حسین کو معاذ اللہ باغی اور ظالم یزید کوامیر الموشین خلیفہ

ام حسین کو معاذ اللہ باغی اور ظالم یزید کوامیر الموشین خلیفہ

ام حسین کو معاذ اللہ باغی اور شام میں میں ہوگھ دین بٹ لا موری کی رشید بن رشید )

منارجی علاء کی تحقیقات و تقمد بقات تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ محمود نامی (محتاخ امام فارجی علاء کی تحقیقات و تقمد بقات تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ محمود نامی (محتاخ امام

## پاکستانی ناصبیوں کی کہانی ان کی اپنی زبانی

علامه عبای کے تاریخی مقالات' الحسین پر تبعرے' کے عنوان سے ماہنامہ "تذكرة" كراجى مين نومر 57 م سے اكتوبر 58 م تك بالا تساط شائع موئے۔ جنہیں بعد میں ' خلافت معاور ویزیر '' کے نام سے می 95 میں کتابی صورت دے دی گئی۔ان حالات میں دین اور عظمت اسلاف کے نام پر استیصال پند طبقے تو ہمکن کوشش کرتے رہے کہ اپنے زیر اثر سیدھے سادھے لوگوں کو اندھی تقلید اور اشخاص برستی کی بھول تعبلیوں میں پھنسائے تھیں کیکن حقیقت پیند و بالغ نظر علاء اور دانشوروں نے بعد کی لکھی ہوئی تاریخی کہانیوں سے قطع نظر کرتے ہوئے تاریخی روایات کی قدیم کتابوں اور اصل ماخذ کی جانب مراجعت اختیار کی تا که مروبی ذہنیت اور دهر سے بند دائروں سے بالاتر ہوکر مجی حقیقت کا کھوج لگایا جاسکے۔ برصغیر کی تاریخ میں یہ پہلاموقعہ تھا کہ اربابِ فکر ونظرنے ایک وسیع پیانے پر تاریخ کے قدیم ماخذ کی جھان بین اور بہ دقب نظر ورق مردانی کی۔ دینی مدارس میں چونکہ فن تاریخ کوعمو ما تنجر منوعه ممان کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان مدارس کے تعلیمی نصاب میں شعرو ادب، فقه و اصول فقه ،تفییر و حدیث ،منطق و فلسفه سب بی مجمعه ہے کیکن فن تاریخ کو نصاب میں شامل نہیں کیا جاتا۔ جس کا لازمی نتیجہ بید لکلا کہ عربی مدارس کے علماء وفضلا وفن تاریخ يرتوجه دين كواضاعت اوقات كت موئ وكمائى دية بي الكن علامه عباى كى تاريخى محقیق منظرعام برآ جانے بربیر حضرات بھی مجبور ہوئے کہ تاریخی کتب سے دبی مدارس کی الماریوں کو زینت بخشیں اور ان کے مطالعہ و محقیق پر با قاعدہ توجہ دیں۔مدیوں سے ذہنوں میں بے ہوئے تصورات کی تنقیح وتظہیر میدم نہیں ہوا کرتی۔اس کے لئے طویل مدت اوروسیع جدوجهددرکار موتی ہے۔

بحد اللہ تطہیر تاریخ کے سلسلہ میں ابتداء فوغا آرائی کے تعود ہے وہ مہیں علامہ کی روش کردہ شع سے دوسرے چراغ بھی منور ہوتے چلے مجے۔ اس سلسلہ کی تفصیلات آئندہ کسی فرصت پر چھوڑتے ہوئے چند کتابوں کی نشا ندبی اور افتباسات پر اکتفا کیا جاتا ہے جوخود متاز علاء دین کی ارقام فرمودہ ہیں متزاد یہ کہ علائے کرام کی صف اول کے متاز ومنفر دحفرات نے ان پر تقاریظ وتقد بقات لکھ کرعلامہ عباس کے تاریخی موقف پر مہرتقد بی فیت فرمائی ہے۔

اول: "دعفرت معاویه کی سیاسی زندگی مؤلفه علی احمد عباس - شائع کرده نور محمد کارخانه تنجارت کتب کراچی - اس کتاب پرخطیب العصر مولانا احتشام الحق تعانوی مهتم دارالعلوم اسلامیه مند والله یار سنده، نے کئی صفحات پرمشتل تحسینی مقدمه تحریر فرمایا - اختیام مقدمه میں موصوف ارقام فرماتے ہیں کہ:

"اس کتاب کے مؤلف سیدعلی احد عبای صاحب نے ان تمام گروہوں سے الگ ہوکر صرف ان حقائق کورقم کرنے کی سعی بلیغ فرمائی ہے جوفنِ تاریخ کی رو سے صحیح تسلیم کئے جانے کے قابل ہیں۔اور پھرجس عالمانہ انداز ہیں مؤلف نے واقعات پر تبعرہ کیا ہے۔وہ ہرا عتبار سے قابل محسین ہے"۔ (ص۵)

ندکورہ بالا کتاب اگر چہازاول تا آخرتاریخی اہمیت کی حال اور لاکق مطالعہ ہے
تا ہم مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں اس سے ایک اقتباس نذر دوستان کرتے چلیں۔
امیر المونین بزید کے متعلق ہمعصر اکا بر ملت کی رائے نہایت قوی اور معتبر
اسناد سے جومعلوم ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ انہیں ایک جلیل القدر اور تقوی شعار عالم
دین اور امام امت بھے تھے۔
(حضرت معاویہ کی سیاسی زندگی میں ۱۹۸۸)
ووکم: "خلافت و ملوکیت، تاریخی و شرعی حیثیت "تالیف حافظ مملاح الدین ایسف

تعی ہیں۔

و في الاسلام مولا تا ظفر احمد عنائي سابق في الحديث مدرسة عربيه شدُوالله يارسنده-

المنتمس المق افغاني سابق فيخ الغير دار العلوم ديوبندو جامعه اسلاميه بهاول بور

استاذ العلماء امام ابلسنت مولانا محد اسحاق، مدلقی سابق شیخ الحدیث ندوة
 العلماء لکھنو و ناظم تغلیمات جامعة العلوم اسلامیہ کراچی نمبرہ

🖈 ن مولانا عبدالكبير شخ الحديث جامعة قرآ نيور بيدلال باغ و حاكه -

مولا تاسمتع الحق بن مضخ الحديث مولا نا عبدالحق دارالعلوم حقانيه اكوژه ختك \_

الاسلام مولانا قارى محدطيب مهتم دارالعلوم ديوبند-

یہ تمام تقاریظ و آراء ندکورہ بالاکتاب کے حصہ دوم کی ابتداء میں چھی ہوئی موجود ہیں۔من بشاء فیلیر اجع ۔زیر مختلو کتاب کی عبارات نقل کرنے سے پہلے حضرت قاری طیب صاحب کے تحریر فرمودہ چند جملے ملاحظہ ہوں۔

کتاب "سیدنا معاویہ" معنفہ عالی قدر مولانا عکیم محود احمد ظفر سیالکوئی احقر فے اول سے آخر تک بوری بڑھی اور اس کی دلیپ تعبیر بلاخت بیانی اور تسلسل واقعات کے سبب بورا پڑھے بغیر چارہ کاربھی نہ تھا۔ کتاب مسئلہ مشاجرات محابداور سیرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارہ میں تاریخ ،تغییر اور حدیث کی روایات کا نجوڑ اور صحت فکر کا مرقع ہے۔

کتاب ماشاء الله محققانه سنجیده اور این موضوع میں کامیاب اور قابلی قدر ہے۔ حق تعالی مصنف کو ہم سب مسلمانوں کی طرف سے جزائے فیر عطا فرمائے اور سعی کو قبول فرمائے میں کو قبول فرمائے۔" آجن " محمد طیب محمد طیب

مهتم دارالعلوم دیوبند....۱۱شعبان ۱۳۸۵ه اب محترم قاری طیب صاحب نیز ندکورة العدد دیگر اکابر کاست کرام کی صدیث بزرگ مولوی عطاء الله حنیف کے پیش لفظ اور شیخ الحدیث مولوی محر یوسف بنوری بانی و مہتم جامعت العلوم الاسلامیه کراچی نمبر 5 کے مقدمہ سے مزین ہے۔

ذبن تغین رہے کہ اس محققانہ تالیف پر حضرت شیخ بنوری مرحوم کے ارقام فرمودہ مقدمہ کا تذکرہ جامعۃ العلوم الاسلامیہ کراچی کے مسلکی علمی آرگن ماہنامہ "مینات" کے بنوری نمبر محرم تاریخ الاول 1298ھ کے شارے میں میں 77، بینات" کے بنوری نمبر محرم تاریخ الاول 1298ھ کے شارے میں مجمی موجود 1626 اور ای ادارے کی طرف سے شائع کردہ کتاب مقدمات بنوریہ میں مجمی موجود ہے، ان تعارفی الفاظ کے ساتھ اس وقع اور قابلِ قدر تالیف سے مندرجہ ذیل عبارت پیش خدمت ہے۔

"خضرت معاویہ نے اپنے ایک ایے بیٹے کوخلافت کے لئے نامزد کیا، جو ایک جلیل القدر خلیفہ اور محالی رسول کا بیٹا اور پروردہ تھا، دین علوم سے واقنیت دین کا درداور سیاسی امور کو سیجھنے کی صلاحیت والمیت ورثے میں اس کولمی تھی۔ نیز اس سے قبل وہ متعدد معرکوں میں فوجوں کی کمان بھی کرتا رہا تھا۔ خود حضرت حسن وحسین اور دیگر صحابہ اس کی زیر قیادت جنگوں میں شریک ہو چکے تھے اور وہاں یزید کے پیچے نمازیں محابہ اس کی زیر قیادت جنگوں میں شریک ہو چکے تھے اور وہاں یزید کے پیچے نمازیں پڑھتے رہے، حضرت ابوابوب انصاری جیے جلیل القدر صحابی نے غزوہ قططنیہ میں پڑھتے رہے، حضرت ابوابوب انصاری جملے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔

(خلافت وملوكيت، تاريخي وشرعي حيثيت ص 421 وم 422)

سوئم: ال سلسله كى تيسرى كتاب بين سيدنا معاوية ، شخصيت اور كردار ، جس كے مؤلف جناب عيم محود احمد ظفر سيالكو في بيل - اداره معارف اسلاميد مباركوره سيالكو ف سي شائع مون والى ال صفيم كتاب ير تعارف لكما ہے ۔ شخ النفير مولانا امين احسن اصلامى نے اور تقريظ ارقام فرمائى ہے جامعہ مديند لا مور كے مہتم و شخ الحد يث مولانا حالم ميال نے اور تقريظ ارقام فرمائى ہے جامعہ مديند لا مور كے مہتم و شخ الحد يث مولانا حالم ميال نے نيز الى كتاب ير مندرجه ذيل علائے كرام نے مجى تقد ليقى و تحسينى آراء

تخلیات: بسلسلہ فلافتِ معاویہ ویزید کے بعد"ابوسفیان اکیڈی کراچی" کہانب سے پیش کردہ یہ دوسری کتاب ہے۔ بیش کردہ یہ دوسری کتاب ہے۔ ابوالحسین محم عظیم الدین صدیق فاضل جامعہ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی نمبرہ

(ان عبارات میں خارجی و وہائی ملاؤں کے نام کے ساتھ مولانا ، مرحوم کے الفاظ دانستہ طور پر حذف کیے ہیں نیز ایک دومن محرست باتوں کو بھی حذف کیا حمیا ہے۔ محفی )۔

#### شيعه ندېب کې ابتداء:

یبود کے باب میں آپ عبداللہ بن سیا یہودی کے بارے میں اس کی تحریکات پڑھ بچے ہیں۔ مخفرا یہاں بھی عرض کی جاتی ہے۔

ابن سبانے سب سے پہلا میہ فتنہ ونظریہ پیدا کیا ہے آپ مسلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وملم کے بعد وملم کے بعد وملی مرتضی ہیں۔

دوسراعقیدہ بدرائج کیا کہ آنخضرت ملی الله علیہ وسلم پھر آئیں ہے۔اس کا بتیجہ بدہوا کہ اب شیعہ لوگ اپنے غائب امام کے منتظر ہیں۔

#### معترشیعه کی محوابی:

ندہب شیعہ کی معتبر کتاب رجال کئی میں لکھا ہے کہ عبداللہ بن سہا پہلا بہودی تھا اور حضرت ہوشع بن نون وصی حضرت موئی کی شان میں غلور کھتا تھا۔ جب سلمان ہو گیا تو حضرت امیر کے متعلق اس نے غلو کیا اور وہ پہلا مخص ہے جس نے حضرت علی کی امامت کے عقیدہ کو ثابت کیا اور اس کی اشاحت کی ان کے دشمنوں پر تیمرا کیا۔ مخافین نے عداوت قائم کی ۔ آئیس کافر کہا اور اس وجہ سے شیعہ کے خافین کتے ہیں کہ فرہب شیعہ کے اصول یہودیت سے ماخوذ ہیں۔ (انوار نعمانیہ جلد دوم ص 234، رجال کئی ص 71)

مصدقہ و پہند کردہ اور بقول مولانا سمیع الحق صاحب اکوڑہ خٹک''الل سنت والجماعت کے مسلک کی مجے ترجمان'' کتاب میں بھی ایسے بودے دلائل دیئے ہیں۔

ال کتاب کی تقدیق و تو یُق کرنے والے ہزرگوں میں سے حضرت قادی مجھ طیب صاحب نے ابتداء 1397 ہیں ' شہید کر بلا اور یزید' نای ایک تر دیدی رسالہ می الحما تھا۔ اس رسالہ کی تالیف سے 8سال بعد 1387 ہجری میں افقیار کردہ اس تائیدی موقف کے چیش نظر اگر چہ اس کی کوئی علمی اہمیت و حیثیت باتی نہیں رہ جاتی لیکن سبائی تاقوص ہروار اور ان کے زیر اثر یا ممنون احسان بعض طلقے اس منسوخ و مرجوع رسالہ کے فرورت تھی کہ ذریعہ غلط اور گمراہ کن تاثر دینے میں دن دات معروف ہیں۔ اس لئے ضرورت تھی کہ بزرگوں کے نام کی چاشی ملاکر اس گمراہ کن زہر کا تریاق بھی قوم کے سامنے چیش کر دیا جائے۔ لیھلک من ھلک عن بینة ویحییٰ و بن حی عن بینة۔

زیر نظر کتاب 'معہید کربلا اور بزید' مؤلفہ مولوی ابوصہیب روی فاضل دیو بند' میں انہیں غلط نہیوں کا ازالہ کیا گیا ہے۔ جومحترم قاری طیب صاحب ک جانب منسوب رسالے کی آڑلے کر پھیلانے کی کوشش کی جاربی ہیں۔زیر نظر کتاب میں ہر دو متعلقہ کتابوں کے صفحات و عبارات ملانے کے لئے درج ذیل ایڈیشن کا لحاظ رکھا گیا ہے۔

اول: خلانتِ معاوية ويزيد

تاليف: في الاسلام علامه محود احد عباى مرحم وطبع جهارم

شائع كرده: كتبه محود كراجي - جون 1962م

ووم: هميد محربلاويزيد

تالیف: مولوی قاری محمد طبیب مهتم دارالعلوم دیوبند

شايع كرده: اداره اسلاميات لا مور 1976م

مسلمانوں پر خونستا چاہتے ہیں جس ملک کی رعایا نوے فی مدی حنی نہ ہب ہے۔ شیعہ آئے میں نمک کی مثال۔ سبحان اللہ کیا پدی اور کیا پدی کا شور با۔ خدا بی ہدایت دے۔ (ماخوذ: تذکر وَ العیعہ مطبوعہ شِنوپورو)

شيعوں کی توحيد

دو خالق؟

یارسیوں (محوسیوں) کی طرح میجمی دو خداؤں کے قائل ہیں۔

انسما يسريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة كتحت تغير منج البيال من السما يسريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة كتحت تغير منج البيال من المعاب كم منالت كا خالق شيطان ب- جس كا مناف مطلب بكم مدايت كا خالق البيس بدلبذا شيعول كووخالق موسئ منالق الدتعالى اور ممراى كا خالق البيس بدلبذا شيعول كووخالق موسئ .

رب كى عمر، جسم (معاذ الله):

معراج کی رات آپ سلی الله علیه وسلم نے رب کا دیدار کیا، الله تعالی بعمر مال کو بیرار کیا، الله تعالی بعمر کا سال بعر پور جوان کی شکل میں ملاحظہ کیا۔ اس کا ناف تک کا جسم نرم اور پنچے پھر کی طرح سخت تعا۔ بی پاک صلی الله تعالی علیہ وسلم نے اس کو سجدہ کیا۔

(اصول كافي ص 56) (معاذ الله)

یادرہے ونت معراج آپ ملی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف 51 سال تھی۔ تو اس طرح آپ ملی اللہ تعالی علیہ وسلم 21 سال بڑے ہوئے۔معاذ اللہ فم معاذ اللہ۔

فرقه ذميه:

جن كاعقيده لا ه عليا هو الا الديني حضرت على مرتضى معبود ہيں۔ (انوارنعماني مس 207)

### مندوستان میں هیعت کی ابتداء

شنراده سلیم جس نے اپنا نام محمد جہال کیررکھا تھا۔ 1605ء میں ہندوستان کا بیٹی سے تخت نشین ہوا۔ اس نے عاشق ہو کر مہرالساء مرزا خیاث الدین ایرانی کی بیٹی سے 1611ء میں شادی رچائی وہ بادشاہ کے نکاح میں آگئے۔ جہا گیر نے اسے نور جہال کے نام سے موسوم کیا۔ جہا گیرا ٹی ٹی ٹی نور جہال کا ایسا عاشق تھا کہ کچہری میں جب تک نور جہال اندر کھڑی سے اپنا ہاتھ بادشاہ کی پشت پر ندر کھتی بادشاہ کا وہا خصی نہ رہتا اور کچبری نہ کرسکا تھا۔ لیکن نور جہال رافضیہ تھی اس نے ایران سے عبداللہ شوستری (3) کو بلاکر آگرہ کا قامنی بنایا یہ تھین شافی بنا اور قامنی القعنات کے عہدہ پر رہااس نے ایک کتاب کھی۔ 'المعائب والنوائب' اس میں کھیا۔

زعمرخویش بیزارم که نام اوعمردارد

یعنی میں اپنی عمر سے بیزاد ہوں کہ اس کا نام عربے یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جو بیری عمر کا نام بھی عمر ہے اس سے تمام شہر میں شور کی عمی جہاتگیر کو خبر ہوئی اس نے بلا کر ہو تھا کہ تو نے یہ کیا کہا۔ عبداللہ جاتا تھا کہ جہاتگیر نور جہاں کے بقنہ میں ہے۔ صاف صاف کہ دیا میں رافعنی ہوں اب تک تقیہ کرتا رہا ہوں جہاتگیر نے کہا کہ اگر تو اپنی عمر ناپاک سے بیزار ہے تو میں بھی نہیں چاہتا کہ تو دنیا میں رہے تکوار اٹھائی قبل کے لئے خود اٹھا۔ نور جہاں نے بیچھے سے والمن می تجا۔ والمن میں رہے تکوار اٹھائی قبل کے لئے خود اٹھا۔ نور جہاں نے بیچھے سے والمن می تجا دائن دادہ چوڑ کر اس کو قبل کر کے نور جہاں سے فرمایا کہ جان جہاں جان دادہ ام نہ ایمان دادہ ام ۔ میری جان میں نے تجھے جان دی ہے ایمان نہیں دیا۔ خدا جہا تگیر کو خریق رحمت کر سے جس نے دین کی عزت کو محفوظ کر دیا۔ دین کے محافظوں کی لاج رکھی۔ یہ تھی ہندوستان میں شیعہ کی ابتداء لیکن آج کل شیعہ فقہ جعفری کا نصاب پاکتان کے غیور

#### شيعه كالصلى قرآن كهان؟

اصول کافی جلداول ص 228 کے مطابق اصلی قرآن امام غائب مہدی کے پاس ہے۔ وہ لائیں محک میں اس کے کہ قیامت کے قریب بسب اس کی تغلیمات کی ضرورت و امہیت نہ ہوگی۔ (معاذ اللہ) مطلب سے کہ اس وقت اس کے احکام وتغلیمات کو مانے والے لوگ نہ ہوں گے۔

بعض شیعه کینے که دس سیارے جس میں مولاعلی رضی اللہ عنہ کی شان ہی شان تنمی وہ بحری کھامئی<sup>(4)</sup>۔

شیعہ کے نزدیک دشمن اہل بیت اہل سنت کیوں ہیں۔قصور تو بمری کا ہے۔ قرآن میں نقص کے قائل:

فروع کافی کآب الروضہ 60 میں ولا تسلنہ میں دیس من لیسس شیعتک ولا تسجن دینھم فانھم خائنوں الذین خانو الله ورسوله و خانوا امانتھم تدری ماخانوا امانتھم ائتمنوا علی کتاب الله فحرموه و بدلوه ۔ امانتھم تدری ماخانوا امانتھم ائتمنوا علی کتاب الله فحرموه و بدلوه ۔ موی علیہ السلام فرماتے ہیں جو مخص تبہارے شیعہ میں سے نہیں ہے اسکے وین کی تلاش نہ کرو۔ اور ان کے ساتھ محبت نہ کرو کیونکہ وہ لوگ فائن ہیں۔ جنہوں نے اللہ رسول سے خیانت کی اور ان کی امائوں میں خیانت کی ۔ وہ اللہ کی کتاب پر امین بنائے گئے تو انہوں نے تحریف کی اور کتاب اللہ کو بدل ڈالا۔

حیات القلوب جلد سوم ط 41 میں ہے۔ ترجمہ: زمین میں اللہ کی جو چیزیں محتر م تھیں۔قرآن، عترت اور کعبہ قرآن کوان لوگوں نے تحریف وتغیر کیا کعبہ کو خراب کیا اور عترت کوئل کیا۔ شیعوں کی تحریف:

عن ابى بصير عن عبدالله عليه السلام في قول الله عزوجل ومن

#### فرقدزرارىي:

قالو بسحدوث الصفات الله تعالىٰ وقبل حدوثهاله لا حياة فلا تكون حنيذحيا ولا عالماو قادر ولا سميعا ولا بصيرا.

ترجمه: الله تعالى كى صفات حادث بي اوران حادث مفات سے پہلے خدا تعالى نه زنده تفانه عالم نه قادر نه سننے والا اور نه ديكھنے والا۔ (حواله ندكوره)

#### <u> فرقه شیطانیه:</u>

ان الله على صورة الانسان وانما يعلم الاشياء بعد كونها \_ ب خك الله تعالى انسانى صورت بر ب اوراس كوتمام چيزول كاعلم اس وقت موتا ب جب وه معرض وجود ميس آجاتى جيل -

#### فرقه يونسيه:

ان الله تعالىٰ على العرش تحمله الملائكة وهو اقوى من الملائكة \_

بے شک اللہ تعالی عرش پر (موجود) ہے جس کوفرشنوں نے اٹھایا ہوا ہے اور وہ اللہ تعالی فرشنوں نے اٹھایا ہوا ہے اور وہ اللہ تعالی فرشنوں سے زیادہ طاقنور ہے۔ (حوالہ ندکورہ)

#### قرآن باک کے بارے:

اصول کافی کتاب نعنل الغرآن ص 671 مطبوعہ نولکھور میں ہے۔

عن ابى عبدالله قال ان القرآن الذى جاء به جبرائيل عليه السلام الى محمد صلى الله عليه وسلم سبعه عشر الف آيد

امام جعفر مسادق فرماتے ہیں کہ وہ قرآن جو بذر بچہ جبرائیل حضور مسلی اللہ علیہ وسلم پرنازل ہواوہ سترہ ہزار آیت تھی۔

ایک روایت میں بیمی لکھتے ہیں کہ وہ 70 گز لمبا تھا۔

#### معاذ اللُّمُ معاذ الله:

اس عبارت سے معلوم ہوا ہے شیعوں کے نزدیک حضرت آ دم علیہ السلام نے معاذ الله کفر کا ارتکاب کیا۔ حیات القلوب جلد اول ص 580 سے عبارت کا ترجمہ۔

حفرت امیر المونین علی الرتفنی رضی الله تعالی عند سے منقول ہے کہ حق تعالی فی میری ولایت کوتمام زمین و آسان والوں پر پیش کیا۔ پس قبول کیا جس نے قبول کیا اور انکار کیا جس نے انکار کیا۔ اور جیسا کہ چاہیے تھا حضرت یونس علیہ السلام نے قبول نہ کیا۔ یہاں تک کہ خدا تعالی نے ان کو چھلی کے پید میں گرفار کر دیا۔

بحرالجواہر (ندہب شیعہ کی کتاب) ص 217 پر موجود عبارت اور ترجمہ ملاحظہ ہو''باطل اپنے آئینے میں' ص117 جس سے تو ہین انبیاء کرام علیہم السلام کا پہلونگاتا ہے۔

محابہ کرام و اولیا عظام علیہ الرحمۃ الرحمٰن کے بارے عبارتیں اور دلائل سے نقل کرنے کو غیر ضروری سجھتے ہوئے حذف کیا ہے۔ چونکہ اس بارے تو ان کے فرقہ کا ہرفردالی بک وتمراء کرتے نظر آتا ہے۔

#### دیکرغلط عقیدے:

حضرت مادق فرجب شیعہ کے بانی لکھتے ہیں کہ جوعلی رضی اللہ تعالی عنہ احکام شریعت لاتے ہیں وہ میں لیتا ہوں اور جس سے وہ روکیس رکتا ہوں۔ آپ کا وہی مرتبہ ہے جورسول اللہ معلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو طلا ہے۔ (اصول کافی ص 117) معاذ اللہ۔

تقيه:

الل تشیخ کی انتهائی معتبر کتاب کافی مصنف ابوجعفر بیقوب کلینی میں مستقل باب تقید کے لئے مخصوص ہے اور اس کو اصول دین میں شار کیا ہے۔ يعطع الله ورسوله في ولاية على والا تمه من بعده فقه فازا فوزاً عظيما هكذا انزلت (ص 262 احول كافي)

ولايه على والائمه من بعده كااضافه كيار

یا ایھاالذین اوتوا الکتاب امنوہما نزلت فی علی نورمبینا اس آیت میں فی علی کا اضافہ کیا کمیا ہے۔ (اصول کافی ص 264)

سال سائل بعداب واقع للكافرين في ولاية على ليس له من دافعر (ص 266 اصول كافي)

اس میں فی ولایة علی کا اضافہ کیا گیا۔ شیعوں کی سورۃ فاتحہ:

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملاك يوم الدين هياك نعبدووياك نستعان نرشد نسبيل المستقيم نسبيل الذين نعمت عليهم سوى المعضوب عليهم ولا الضالين.

(تذكره الائمه ملابا قرمجلسي ص 21)

(ہرسہ حوالہ جات' باطل اپنے آئینے میں'' مس17 سے نقل کیے ہیں) شیعہ کی تو ہین انبیاء کرام ملیھم السلام:

ترجمہ ابونسیر نے روایت کی ہے کہ ابوعبد اللہ نے فرملیا۔ اصول کفر 3 ہیں۔ حرص، تکبر، حدد حص تو حضرت آ دم علیہ السلام نے کی کہ جب ان کو درخت سے روکا حمیا۔ تو حص نے اس درخت کا کھانے پر اُکسایا اور تکبر شیطان نے کیا کہ اس کو سجد کا حص نے اس درخت کا کھانے پر اُکسایا اور تکبر شیطان نے کیا کہ اس کو سجد کا حصر میں موا۔ لیکن اس نے انکار کر دیا۔ اور حد حضرت آ دم علیہ السلام کے بیٹوں نے کیا کہ ایک نے دوسرے کوئل کر دیا۔

(۱۰) لفظ واحدے تین طلاق کے عدم موثر کے قائل ہیں۔

(۱۱) اوصیا (ومی کی جمع) کے علاوہ کوئی دعویٰ نہیں کرسکتا کہ میرے پاس سارا قرآ ل ظاہر و باطن سمیت ہے۔

(۱۲) اینے غلام کے ساتھ بدکاری کرنا، ماں بہن کے ساتھ ریٹی کڑوا لپیٹ کر جماع کرنا۔ (یہ بات نئ کتابوں میں سے نکال دی مئی ہے۔ تخدا ثناعشریہ)

(۱۳) ترجمه مقبول زیر آیت لایسسسه الا السعطه یون لکما ہے اما مول کے سوا قرآن کوکوئی بھی ہاتھ لگا سکتا۔

(۱۳) نکاح تین قتم کے ہیں۔(۱) موید (۴) متعہ (۳) نکاح محرمات سے نکاح کرنے سے طلال ہو جاتی ہے۔ محرمات سے نکاح کرنے سے طلال ہو جاتی ہے۔ بیٹی کے ساتھ (زنا) سے پیدا ہونے پر حرام زادہ کہنے پر حد قذف لگائی جائے کیونکہ بیرطلالی ہے۔ (فردع کافی ص 252)

#### مسیعول کے وہم:

شیعہ لوگ عشرہ مبشرہ صحابہ کرام علیہم الرضوات (10 صحابہ کرام جنہیں جنت کی بیٹارت دی گئی) 10 کا عدد منحوں جانے ۔ 10 لفظ کا ادا کرنا بھی مکردہ جانے ہیں۔ گھر کی حصت کے 10 ستون نہیں رکھیں ہے۔ دس کڑیاں (بالے) نہیں ڈالتے۔ ای طرح اپنی مجد کے 3 درواز نے نہیں بناتے۔ 3 سے خلفاء ثلاثہ کی طرف نسبت ہے۔ اس لئے اس کو اپنے گمان میں منحوں جانے ہیں۔ 4 کے عدد سے بھی بھا مجے ہیں۔ بعض لوگ شیعوں کو جلانے کے لئے روٹی کے چار کھڑے کر کے کھاتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اس طرح اگر اسے کھانے میں شامل کریں گے تو وہ نوالہ نیچے نہ اترے گا۔ واللہ اعلم۔ تجربہ تو نہیں ہوا اللہ تعالی انکے ساتھ کھانا کھانے سے بھی محفوظ رکھے۔ پیر کے دن کو پیر انہیں ہوا اللہ تعالی انکے ساتھ کھانا کھانے سے بھی محفوظ رکھے۔ پیر کے دن کو پیر انہیں کہتے بیں حالانکہ یہ لفظ سوموار ہنود میں رائے ہے۔

ترجمہ عبارہ : لیمی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عند نے اپنے ایک شیعہ ابن الم عبد عبارہ ایک شیعہ ابن الم عبر اللجمی سے فرمایا کہ دین میں نوے فیصد تقیہ اور جموٹ بولنا ضروری ہے اور فرمایا کہ جو تقیہ (جموث) نہیں کرتا وہ بے دین ہے۔

#### دوسری عبارت کا ترجمه:

یعنی ابن الی یعفور جوامام عالی مقام صادق علیدالسلام کا ہروفت حاضر ہاش خادم تھا۔ وہ کہتا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام نے فرمایا کہتم اپنے ندہب پ خوف رکھو اور اس کو ہمیشہ جموث اور تقید کے ساتھ چمپائے رکھو کیونکہ جو تقید نہیں کرتا اس کا کوئی ایمان نہیں''۔

(اصول کافی ص 484)

#### مختضر عقائد ونظريات:

(۱) الله تعالی کواجهام کے ماندجم والا کہتے ہیں نیز آخرت میں دیدار الی کے کے محکم ہیں۔ کے محکم ہیں۔ کے محکم ہیں۔

(۲) قرآن پاک کے بارے کہ سیدعثان عنی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکر صحابہ یا الل بیت رضی اللہ عنہ کو دیکر صحابہ یا الل بیت رضی اللہ عنہ منے گھٹا دیا، بدل دیا۔ نیز حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تبعث نکاتے ہیں حالانکہ قرآن یاک ان کی بریت دیتا ہے۔

- (m) غیرنی کونی سے انعل کہتے ہیں۔
  - (۳) اولیاء کی کرامت کے منکر ہیں۔
- (۵) این ائمه کی کرامات کومجزه قرار دیتے ہیں۔
  - (٢) متعدكوافضل عبادت سجعتے ہيں۔
- (2) عذاب قبر،سنت تراوی اورموزوں پرمسے کے منکر ہیں۔
  - (۸) نماز باجماعت دا قامت نماز کے منکر۔
  - (۹) روزه بادیر کھولتا، نمازمغرب با دیر پڑھنا۔

#### https://archive.org/details/@madni\_library\_

#### يبودى مشابهت:

یہود کے باب میں ان کے عقائد کے ساتھ ان کی مطابقت کریں۔ (تفصیل کے لئے دلائل المسائل ازمولانا ابوبوسف محد شریف محدث کوٹلوی مطبوعہ فرید بکٹال لاہور ملاحظہ ہو)

چندایک کا ذکر دلچیسی ہے خالی نہیں۔

- (۱) بجز اولادعلی کوئی امامت کے لائق نہیں سجھتے جہاد جائز نہیں جب تک امام مہدی کاظہور نہ ہو۔
  - (۲) نمازمغرب ستاروں کود کھے کر پڑھتے ہیں۔
    - (m) اظاری در ہے کرتے ہیں۔
  - (٣) نماز میں قبلے سے دائیں بائیں کھڑے ہوتے ہیں۔
    - (۵) نمازیس ملتے رہتے ہیں۔
    - (۲) نماز میں سریر کیڑا دونوں طرفین پراٹکاتے ہیں۔
      - (2) عورتول برعدت نبيل سجھتے۔
      - (۸) قرآن شریف میں تحریف کے قائل۔
    - (9) بام مچھلی، خرکوش، تلی، اونٹ، بطخ کوحرام کہتے ہیں۔
      - (۱۰) مسح موزہ کے قائل نہیں۔
- (۱۱) سرکی دونوں قرنوں پر مجدہ کرتے ہیں۔ جب یہودیوں پر پہاڑ سروں پر معلق مواتو انہوں نے محدہ کیا اور زیادہ دیر گزرنے پر بغیر سراٹھائے دائیں بائیں دیکھنے گئے۔
  - (۱۲) نمازیں اکٹی کر کے پڑھتے ہیں اور تین وقت نماز پڑھتے ہیں۔

امام غائب کے انظار میں جہاں اس کو غائب سجھتے ہیں۔ وہاں کوئی سواری گھوڑا یا نچر ہمیشہ بائد سے رکھتے ہیں کہ جب بھی تکلیں اس پرسوار ہوں۔ خود وہاں کھڑے ہوکر پکارتے ہیں یا مولان اخوج ۔مولانا نکلو، بعض تو ان کے انتظار میں نماز بھی نہیں پڑھتے ، ایسا نہ ہو کہ وہ نکل آئیں اور بینماز میں مشغول ہوں اور ان کی خدمت سے محروم رہیں۔ بعض دور دراز ملک سے مشرق کی طرف منہ کرتے ان کو بلند قدمت سے محروم رہیں۔ بعض دور دراز ملک سے مشرق کی طرف منہ کرتے ان کو بلند

امام معاحب نہ خود آتے ہیں نہ قرآن کوکس کے ہاتھ ہیجے ہیں۔ (فیاللحب)
خاص تاریخ کو پڑھے لکھے لوگ بھی درخواسیں لکھ کر کنویں اور دریا میں امام
معاحب کے نام چھوڑتے ہیں کہ جلد تشریف لائے مگر جواب پھر بھی نہیں آتا۔معاحب
عقل جانتا ہے کہ کنوال اور دریا آپی میں ملتا بھی نہیں۔

امام غائب چار برس سے بھاگ کر غار میں چھے ہیں۔ میارہ سو برس کزر محے نہ خود آتے ہیں اور نہ ہی اس قرآن سے عوام الناس کو مستفید ہونے دیتے ہیں جبکہ ضرورت اس وقت ہے۔

4 ، 5 ویں صدی میں دس ہیں برس نہیں بلکہ سو سوابرس معبائیوں کی حکومت شان و شوکت کے ساتھ غار سرمن رائے کے ہر چہار طرف ہزاروں میل تک پھیلی رہی۔ امام غائب کے لئے ظہور کا یہ بہترین وقت تھا۔

حضرت عائشرض الله تعالى عنها ك بغض وعناد كے سبب سرخ و بيوں كا حميرا نام ركھ كران كے بال نوچة بيں اور تكليف وين كا انداز بيں اذبت وية بيں اور تكليف وين كا انداز بيں اذبت وية بيں اور تكليف وين كان كرتے بيں كہم ام المونين صديقه رضى الله عنها كو تكليف پنجارہ بيں۔
الن كى تو ہم برئ كى وجہ سے امام شافعى رضى الله تعالى عنه نے فرمايا الشب عة الله مذه الامد رافضى اس امت كى عورتيں بيں۔

جب سے یہ ند ہب ایجاد ہوا اہل حق ان کی سرکوبی و نیخ کئی بطریق احسن کرتے رہے۔ مگریہ غدار لوگ جہب چمپا کے ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ یہاں کے چاروں ندا ہب کے قبین نے بھی ان پر گرفت کی ۔اس کے بعد مجدد الف فانی شیخ احمہ فاروقی سر ہندی رحمتہ اللہ علیہ نے بھی" رق روافض" رسالہ لکھا اور 11 ویں ممدی میں شاہ عبدالعزیز محدث دہاوی نے ایک جامع کتاب" تخدا شاعشرین" کمعی ان کو وجوت حق وانعیاف دی۔

جب آپ نے یہ کتاب تحریر فرمائی تو هیعان مند کی طرح ایران میں جمی جیجان پیدا ہوا۔اران سے میر باقر داماد صاحب افق المبین کے خاندان کا مجتدفریقین كى كتابيس كے كرشاه صاحب سے مناظرہ كے لئے دہلى پہنچا۔ خانقاه ميس داخل ہونے يرشاه صاحب نے فرائض مهر بانی ادا فرماتے ہوئے قیام کے لئے مناسب جگہ تجویز فرمادی ـ شام کومولا نافضل حق حاضر ہوئے تو شاہ صاحب کومصروف مہمان نوازی و مکیمہ كركيفيت معلوم كى اورمغرب مجتد صاحب كى خدمت ميس كينج - مجتد صاحب نے يوجها كيار شعة مورع ض كيا" اشارات" "شفا" اور" افق المبين" وغيره و يكمنا مول-مجتدماحب كويدى جرت موئى اور"افق ألمين" كى كسى عبارت كالمطلب يوجدليا-علامد تعلل حق نے الی مکل تقریر کی کہ متعدد اعتراضات صاحب اُفق المبین پر کر مکئے مہمان نے اعتراضات کی جواب وہی کی کوشش کی تو ان کو جان چھڑانا اور بھی دو بھر ہو محنی۔ جب خوب عاجز کرلیا تو اینے شبہات کے ایسے اعداز میں جوابات دیے کہ تمام مرابى علاوجمى أعشت بدندال مو محظه آخر ميس ميجمى اظهار كرديا كه ميس شاه صاحب كا ادنى شاكرد ہوں اور اظہار معذرت كے بعد رخصت ہو مئے۔علائے ايران في

#### مجوس ہے مشابہت

خیروشر کے دوخالق جانتے ہیں۔ (حوالہ او پر گزرا)

- (۱) ابولولو فیروز ( قاتل سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ) کی تعظیم کرتے ہیں۔
- ابا شجاع الدین کی عید مناتے ہیں۔ بابا شجاع ابولولوکا لقب تھا۔ یہ عید
   مجوسیوں کی تھی کہ انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا۔
- (۳) مجوی نوروز کی تعظیم کرتے ہیں اور تہوار کے طور پر مناتے ہیں۔ شیعہ حضرات بھی تعظیم کرتے ہوئے تہوار مناتے ہیں۔ (تخدا ثناعشریہ)
  - (۷) متعه بھی مجوں سے لیا ہے۔ وہ دو نکاح کے قائل ہیں۔منتقل وغیرمنتقل۔

#### نصاریٰ سے مشابہت:

(۱) عیمائیوں نے انبیا کرام علیم السلام کی یہود کی طرح و متنی نہ کی بلکہ افراط سے کام لیا کے عیمی علیہ السلام کو الوہیت کے مرتبہ تک کہنچایا۔ اس میں بعض نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے اس میں بعض نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے

افراط سے کام لیا کہ جملہ انبیاء علیم السلام سے انفل سمجما۔ بعض نے تو یہ کا افراط سے کام لیا کہ جملہ انبیاء علیم السلام سے انفل سمجما۔ بعض نے تو یہ کا کہ رسالت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لئے تھی۔ جبرائیل امین نے غلطی سے ادھر پہنچا دی۔

(۲) بعض نے حضرت علی کو الوہیت کے درجے پر پہنچایا۔ فرقہ سہائیہ کے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی کی ذات علی میں طول کرآئی ہے۔ عیمائی حالت حیض میں عورتوں سے مباشرت کر لیتے ہیں۔ اس طرح رافضی ان ایام میں عورت کی ڈبر (پاخانے کی جگہ) کو استعال کرتے ہیں اور پچھ رافضی لباس میں بھی عیمائیوں سے مشابہت کرتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کو دشمن سیجھتے ہیں کہ اس نے دحی حضرت علی پر لانی تھی غلطی کر کے السلام کو دشمن سیجھتے ہیں کہ اس نے دحی حضرت علی پر لانی تھی غلطی کر کے السلام کو دشمن سیجھتے ہیں کہ اس نے دحی حضرت علی پر لانی تھی غلطی کر کے

#### چند فاتحین شیعت:

ان کے ساتھ علائے اہل سنت نے مناظرہ کر کے کلست فاش دی۔ گذشتہ صدی میں مناظر اعظم حعزت علامہ مولانا محد عمر انجھروی علیہ الرحمة الرحمٰن نے کئی شیعہ مناظر مثل محد اساعیل محوجروی کوئی بار کلست عظیم دی۔

اور اس طرح علامہ سید احمد سعید کاظمیٰ علیہ الرحمۃ الرحمٰن نے بھی ان جیسے مناظر مثل اساعیل موجروی کوئی بار فکست دی۔

اب جبکه بقیه المسلف استادالعلماء نائب محدث اعظم مناظر اسلام پیر طریقت رببر شریعت واستاذی حضرت العلام مولانا محد عبدالرشیدرضوی جمعنگوی دامت برکاتبم العالیه اور ابن مناظر اعظم حعزت مولانا عبدالتواب الجهروی دام ظله ان اکابر مناظر بن الل سنت کی میچ تصویر موجود ہیں۔

قبلہ استاذی فرماتے ہیں کہ سومادہ رادلینڈی ہیں مولوی تاج دین حیدری (شیعہ) سے خلافت کے موضوع پر میر بے ساتھ مناظرہ ہوا اور فکست کھا کر فرار ہو گیا۔ ای طرح آپ نے مناظرہ محتک (ضلع لا ہور) ہیں علامہ مولانا عبدالتواب اچھردی کی معادنت فرمائی۔ وہاں سے رافضیوں کو ذلت وخواری کا سامنا کرنا پڑا۔ اچھردی کی معادنت فرمائی۔ وہاں سے رافضیوں کو ذلت وخواری کا سامنا کرنا پڑا۔ اورای صدمہ کی وجہ سے مولوی اساعیل گوجردی شیطان کو بیارا ہوگیا۔ اللہ تعالی ان اہل سنت علاء ومناظرین کا سابہ اہل سنت پر قائم و دائم رکھے۔ آھیں۔

یہود کی باقیات ہے ابن سیانے مسلمانوں کے درمیان رخنہ اندازی کی۔اور اس طرح اہل اسلام میں ابن سیا کے پیروکار پھراہل سنت کا لبادہ اوڑ ھے کرنے فرقہ کی بنیا در کھ رہے ہیں۔جن میں کرتل انور مدنی ریٹائرڈ اور اس کا ہم خیال مولوی غلام مہر علی ہے۔ اندازہ کرلیا کہ جب خانقاہ کے بچوں کے علم وفعل کا یہ عالم ہے تو شیخ خانقاہ کا کیا حال موگا۔ چنانچے منح کو جب خیریت طلی مہمان کے لئے شاہ مناحب نے آ دی بھیجا۔ تو پت چلاکہ جبتد صاحب آخری شب دہلی روانہ ہو بچے ہیں۔

(ماخوذ حیات نصل حق خیر آبادی)

خیراً پ نے اس ندہب کا خوب تعاقب کیا اور شاہ صاحب علیہ الرحمة کے چند فقاوی ورسائل فقاوی عزیزیہ میں شامل ہیں جو کے قابلِ مطالعہ ہیں ای طرح ان حق گویاں کے ہم نوا ''امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مولانا مفتی احمہ رضا خان علیہ الرحمة الرحمٰن نے بھی ان پرخوب خوب گرفت کی اور ان کے رد میں کتب رسائل تحریر فرمائے۔ الرحمٰن نے بھی ان پرخوب خوب گرفت کی اور ان کے رد میں جتنی کتب ورسائل امام اہل سنت کے ہیں استے کی اور کے نہیں۔ اور ان پرشیخہ یا شیعہ نواز ہونے کا الزام لگانے شیطان کے بیارے علاء و فضلا کا بھی دندان حکن مدل جواب بھی دلی سے خالی شیطان کے بیارے علاء و فضلا کا بھی دندان حکن مدل جواب بھی دلی موال عبد الکیم شیطان کے بیارے علاء و فضلا کا بھی دندان حکن مرائز ہون از استاد العلماء مولانا عبد الکیم شرف قادری دام ظلہ ملاحظہ ہو۔

یہ مضمون (رافضی ایسے کوخدا کہتے ہیں) ان کی کتب سے ماخوذ کر کے ایسے انداز تحریر میں لائے ہیں کہ عوام سمجھ کر ان سے اجتناب کریں۔

نیز اعلی حفرت علیہ الرحمۃ کے ساتھ دیگر علائے اہل سنت نے ہمی ان کے رد میں ختیقی و تقیدی کتاب زیرالم کی ہیں فہرست آخر میں ملاحظہ ہو۔ جبکہ غیر اہل سنت مولوی اب شیعہ کو کہتے ہیں کہ ''کافر کافر شیعہ کافر'' اور ان کے اکا ہر مولوی رشید احمہ کشکوبی ، اشرفعلی تھانوی ، یعقوب نا نوتوی وغیرہ ان کو ان کے عقائد سے واقف ہونے پہمی کافر نہ کہتے تھے۔لہذا اس دیو بندی ذریت کے نعرہ کے مطابق وہ بھی (اکا ہر دیو بند) کافر ہوئے۔ (تفصیل کے لئے ہماری کتاب ''پیچان باطل'' اور'' محرابی کے چند رہنما'' زیر باب شیعہ علائے دیو بندگی نظر میں ملاحظہ ہو)۔

| 213       |                           |                          |    |
|-----------|---------------------------|--------------------------|----|
| تاردوال   | مولانا غلام رسول نوشانی   | ايمان بالقرآ ن           | 12 |
| ע זפנ     | مولانارياض الحن شاه       | باغ فدک                  | 13 |
| مطبوعه    | قامنی محمد کو ہر علی علوی | البرابين المشرة في اثبات | 14 |
|           |                           | الخلافة الراشدة أببشرة   |    |
|           | مولانا سلامت الله كشفى    | برق خاطف                 | 15 |
| لاہور     | مولانا نظام الدين لمتانى  | بم كا كوله بررانضي ثوله  | 16 |
| لا بور    | شاه عبدالعزيز وبلوي       | تخذا ثناعشريه            | 17 |
| لاءور     | مولانا نوربخش توكلي       | تخنه شيعه (حصداول)       |    |
| لايمور    | مولانا نور بخش توکلی      | تخدشيعه (حصه دوم)        | 19 |
| سالكوث    | مولانا سيدنوراللدشاه      | تخدشيعه                  | 20 |
|           |                           | ترجمه كوا كف شيعه        |    |
| غيرمطبوعه | مولانا محمد يق بزاردي     | زجمه مختنق حواثى تخنه    | 22 |
|           |                           | اشاعشربيه                |    |
| غيرمطبوعه | حضرت پیر مهرعلی شاه       | تفغيه مابين كى وشيعه     | 23 |
|           | محواثه وی                 | تصفيه مابين كى وشيعه     |    |
| غيرمطبوعه | مولاناعبدالسلام بسوى      | تقصيح المقيعه            | 24 |
| مطيوعد    | پیرغلام دیکھیرنای         | چهل مديث                 | 25 |
| لاءور     | علامهموداحدرضوى           | مديث قرطاس               | 26 |
|           | مولانا نظام الدين لمتاني  | حقيقت نمهب شيعه          | 27 |
| لايمور    | حافظ مظهرالدين            | خاتم الرسلين             | 28 |
|           |                           |                          |    |

## شیعہ کے رد میں علمائے اہل سنت کی چند کتابوں کے نام

| プセ/ゼル              | مصنف                      | نام کتاب                | تمبرشار |
|--------------------|---------------------------|-------------------------|---------|
| ע זפנ              | مولانا كرم الدين دبير     | آ فآب ہدایت             | 1       |
| غيرمطبوعه          | مولانا فيض احمداوليي      | آ ئىنەشىعە غەمب         | 2       |
| بهادلپور           | مولاتا فيض احمداوليي      |                         |         |
|                    | مولانا غلام رسول توشابى   |                         | 4       |
| کراچی              | مولانا شاه حسین گردیزی    | اختلاف على ومعاوبير     | 5       |
|                    |                           | ترجمه محج العقيده       |         |
| چکوال، لا جور،     | اعلى حضرت فأمنل           | الادلته الطاعنه في اذان | 6       |
| فيعل آباد          | بريلوي                    | الملاعنه                |         |
| مطبوعه             | مولانا عبدالعمدسهواني     | ارعام الشياطين في       | 7       |
|                    |                           | متعتد الشيعتين          |         |
| لا بمور            | اعلى حصرت فاصل            | اعالى الأفارة في تعزية  | 8       |
|                    | بريلوي                    | البندو بيان الشبادة     |         |
| غيرمطبوعه          | قامنى فضل احمد لودهميانوى | افتتاح الهدايت          | 9       |
| لامورانجمن نعمانيه | مولانا نور بخش توکلی      | انضل التقال في الردعلي  | 10      |
|                    |                           | الرافعنى الغيال         |         |
| تاردوال            | مولانا غلام رسول نوشابی   | اثمه اطهار کا فرمان     | 11      |
|                    | ,<br>                     | متعلق ماتم حسين         |         |

|                      | مولانا نظام الدين ملتاني    | صمصام الامامييكى عناق   | 44 |
|----------------------|-----------------------------|-------------------------|----|
|                      |                             | الرافضيه                |    |
| مكتبه قادريه لامور   | اعلى حصرت فاضل              | غاينة التحقيق في امامته | 45 |
|                      | بریلوی                      | العلى والصديق           |    |
| مطبوعه               | اعلی حضرت فاضل بریلوی       | فتح خيبر                | 46 |
| لاہور                | مولا نامهر دين جماعتي       | فيعله شرعيه برحرمت      | 47 |
|                      |                             | تعزب <u>ي</u>           |    |
| لابمور               | پیرغلام د تھیرنا می         | <b>گلوگیر ماتم</b>      | 48 |
| سيال شريف گلزار طبيب | خواجه محمر قمر الدين سيالوي |                         |    |
| (سرگود ما)_          |                             |                         |    |
| ير يلي               | مولانا فتح على شاه          | معيار صدانت             | 50 |
|                      | (خلیفه اعلیٰ حضرت)          |                         |    |
| لاتور                | مولانا محمراحيروي           | مغياس خلافت             | 51 |
| <b>עו ד</b> פנ       | مولانا نبي بخش حلوائي       | A 1                     | _  |
|                      |                             | المعادبير               |    |
| ملتان                | علامه عبدالعزيز فرهاردي     | نامية عن ذم المعاوبيه   | 53 |
|                      | مولا تا عبدالعمدسيسواني     |                         | 54 |
|                      |                             | الشياطين                |    |
| تارووال              | مولانا غلام رسول نوشابی     | نكاح ام كلثوم           | 55 |
|                      | شاه عبدالقا در بدایونی      | بدايت الاسلام           | 56 |
|                      |                             |                         |    |

| مطبوعه            | مولانا سيد قطب على شاه        | خلاصه نجح البلاغية       | 29        |
|-------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------|
| بدايون            | مولانا عبدالماجد بدايوني      | خلافت حقه                | 30        |
| لا بمور           | ابوالبركات مولانا سيدا تمدشاه | مخنجر بربان              | 31        |
| مطبوعه            | مولانا سيد قطب على شاه        | روشيعه                   | 32        |
|                   | محلوى                         |                          |           |
|                   | قاضى محمد ثناء الله يإنى يتى  | رساله در ر د ر د افض     | <b>33</b> |
|                   | مولانا عبدالجيد بدايوني       | رساله در د د د دافض      | 34        |
|                   | مولانا جان محمر سيالكوني      | رساله فى اثبات الخلافة   | 35        |
|                   |                               | للمعواشي                 |           |
|                   | مولانا جان محمه سيالكوني      | رساله في الردعلي المثيعه | 36        |
| مطبوعه            | ابوالحسين احمدنوري            | سوال و جواب              | 37        |
| مطبوعه            | مولا ناسيد قطب على شاه        | سيف اماميه               | 38        |
| مطبوعه            | قامنی ثناء الله یانی پی       | سيف المسلول              | 39        |
| لاہور             | مولانا سيد قطب على شاه        | شوائظ البرقات في رد      | 40        |
|                   | محلوى                         | رمی الجمر ات             |           |
| غيرمطبوعه         | مفتى عبدالرجيم سكندري         | هيعان على                | 41        |
| سلطان پورالمیز ان |                               | شيعهمسلم كمثكث           | 42        |
|                   | ابوالحنات علامه محمداحمر      | مبح نور                  | 43        |
|                   | تادري                         |                          |           |
|                   |                               |                          |           |

#### حواشي

- (1) فوى مجتدلك خوعد كملدردروانض\_
- (2) یا ایھا النبی بلغ ما انزل الیک من ربک ان علیا ولی المومنین۔ قرآن عظیم میں اتنا کلڑا روافض زیادہ مانتے ہیں اور بیک محابہ نے اسے محمثا دیا۔
  - (3) اے مید ٹالث کہتے ہیں۔
- (4) اگر بری کھامٹی تو طاقت تو زیادہ بری کی ہوئی کیونکہ آپ کے اماموں سے تو دوقر آن کھل نہ ہوا۔ العیاذ باللہ۔

| سيالكوث           | مولانا امام الدين       | بدایت القیعہ         | 57 |
|-------------------|-------------------------|----------------------|----|
|                   | مولانا سيد ديدارعلى شاه |                      |    |
| <i>ואר</i> ע אינע |                         |                      |    |
|                   | الورى                   |                      |    |
| مطيوعه            | مولاتا غلام دعفير قصوري | بديئة الثينتين منقبت | 59 |
|                   |                         | جار يارمع حسنين      |    |

(بشكرية مرآة اتسانيف)

نیزمولانا محمطی رحمة الله علیہ نے چار مخیم جلدوں میں انکا خوب رد کیا ہے۔ مولانا ابوالنور شریف کوٹلوی علیہ الرحمة کی دلائل المسائل کتاب کا پہلا باب هیعت کے رد میں ہے۔

مولانا محمطنع قادری معاحب نے کلمہ علی ولی اللہ کی مختیق میں ہیں ہیں ہے۔ خوب رد کیا ہے۔

## وہانی ایسے کوخدا کہتا ہے

جے (1) مکان، زمان، ماہیت، ترکیب عقلی سے پاک کہنا بدعت هیقیہ کے تبیل سے اور صریح کفروں کے ساتھ سننے کے قابل ہے اس کا سیا ہونا میجے ضرور نہیں مجموتا بھی موسکتا ہے ایسے کہ جس کی بات (2) پر اعتبار نہیں نہ اسکی کتاب قابل استناد نہ اسكا دين لائق اعتاد ايسے كوجس ميں (3) ہرعيب ونقص كى مخبائش ہے جو اپني مشيخت بي ر کھنے کو تصد اعیبی بنے سے بچتا ہے۔ جا ہے تو گندگی میں آلودہ ہو جائے ایسے کوجہا علم (4) حاصل کئے سے حاصل ہوتا ہے اس کاعلم اس کے اختیار میں ہے جا ہے تو جالل رہے ایسے جس کا بہکنا (5) ، بعولنا، سونا، او کھنا، غافل (6) رہنا ظالم ہوناحتی کے مرجانا سب مجممکن ہے۔ کھانا پینا، پیشاب کرنا، یا خانہ پھرنا، ناچنا، تقرکنا، نث کی طرح کلا کھیلنا، عورتوں سے جماع کرنا لواطت جیسی خبیث بے حیائی کا مرتکب ہوناحتی کہ مخنث کی طرح خود مفعول بنا کوئی خیافت کوئی فضیحت اس کی شان کے خلاف نہیں وہ کھانے کا منہ (<sup>7)</sup> اور بعرنے کا پیٹ اور مردمی اور زنانی کی دونوں علامتیں بالغعل رکھتا ہے۔صربیں جو جوف وار کھکل سے سبوح قدوس خنی مشکل ہے یا کم از کم اینے آب کوالیا بنا سکتا ہے اور یمی نہیں بلکہ اینے آپ کوجلا بھی سکتا ہے (8) ۔ ڈبوبھی سکتا ہے۔ ز ہر کھا کریا اپنا گلا کھونٹ کر بندوق مار کرخودشی بھی کرسکتا ہے اس کے ماں باپ جورو بیٹا سب مکن (<sup>9)</sup> ہیں بلکہ ماں باپ ہی پیدا ہواہے (<sup>10)</sup> ربرد کی طرح پھیلتا سمنتا ہے۔ برده كى طرح چولكها ہے۔(11) ايسے كوجس كا كلام(12) فنا ہوسكتا ہے جو بندوں كے خوف کے باعث جھوٹ سے بچتا ہے (13) کہیں وہ مجھے جھوٹا نہ سمجھ لیں بندوں سے عرِّاچھیا کر پیٹ بحرکر جھوٹ بک سکتا ہے۔ایسے کوجس کی خبر پھے ہے (14) اور علم پھے خبر سی ہے تو علم جھوٹاعلم سیا ہے تو خبر جموئی ایسے کو جو سزا دینے پر (<sup>15)</sup> مجبور ہے نہ دی تو

بے غیرت ہے معاف کرنا جا ہے تو حیلے ڈھونڈھتا ہے۔ خلق کی آڑ لیتا ہے ایسے کوجس کی خدائی کی اتی حقیقت جو مخص ایک پیر کے ہے سے سن دے اس کا شریک ہوجائے جس نے اپنا بڑھ کرمقرب ایبوں کو بنایا جواس کی شان کے آگے چمار سے بھی زیادہ ذلیل بیں جو چوڑموں ہماروں سے لائق ممثیل بیں ایسے کوجس نے اسے کلام میں خود شریک بولے اور جا بجا بندوں کوشرک کرنے کا تھم دیا قرآن عظیم تو فرمائے انبیں اللہ ورسول نے اینے نعنل سے دولتمند کر دیا اورمسلمانوں کواس کہنے کی ترغیب دے کہ ہمیں اللہ کافی ہے اب دیتے اللہ ورسول ہمیں اینے فضل سے اور وہابیا خدا استعیل دہلوی کے کان میں چونک جائے کہ ایبا کہنے والامشرک سے قرآ ن عظیم تو جبرئیل امین بیٹا دینے والا فرمائے کہ انہوں نے حضرت مریم سے کہا میں تو تیرے رب كارسول مون اسى لئے ميں مجھے ستمرا بيا دون يعنى مسيح عليه الصلوة والعسليم رسول بخش بیں اور وہابیہ کا خدا ان کے کان میں ڈال جائے کہرسول بخش کہا شرک ہے۔ قرآن عظیم تو اس محتاخ پرجس نے کہا تھا رسول غیب جانے تھم کفرفر مائے کہ بہانے نہ بناؤتم کا فر ہو چکے اینے ایمان کے بعد اور وہابیہ کا خدا اسمعیل دہلوی کو یہی ایمان سوجمائے کدرسول غیب کیا جانے اور وہ بھی اس تصریح کے ساتھ کداللہ کے دیے سے مانے جب بھی شرک سے اب کہے اگر رسول کوغیب کی خبر مانے تو وہائی خدا کے تھم سے مشرک ۔ نہ مانے تو قرآن عظیم کے تھم سے کافر پھرمفر کدھریبی مانے سے گی ۔ بیمسلمانوں کے خدا کے احکام ہیں جس نے قرآن کریم محمدرسول الله مسلی الله علیه وسلم

اور وہابیکا خدا کہ جس نے تقویۃ الایمان اسمعیل دہلوی پر اتاری ہاں وہابیہ کا خدا وہ ہے جسے توم کا چوہدری یا کا خدا وہ ہے جس کے سب سے اعلیٰ رسول کی شان اتن ہے جیسے توم کا چوہدری یا گاؤں کا پدھان جس نے تھم دیا ہے کہ رسولوں کو ہرگز نہ مانتا رسولوں کا مانتا نرا خبط

#### تعليقات وتحقيقات

اس مراہ ٹولے سے مراد ابن عبدالوہاب نجدی کے پیردکار ہیں۔ انگریز جب
ہندوستان میں آئے تو انہیں چند ایسے ملاؤں کی ضروت تھی۔ جو بظاہر تو علائے اسلام
ہوں باطن انگریزمشن کے آلہ کار ہوں۔ انہوں نے چند بڑے بڑے ملاؤں کوخریدا اور
اس طرح ہندوستان میں وہانی فرقہ کوتر و تنج دے کر محرابی کا درواز ہ کھولا۔

#### تام نهادامير المونين:

وہابوں کی معترکتاب تاریخی کتاب "تواریخ عجیبہ" م 91 پہے۔ ہم (سید احمد اور ہارے چیلے) سرکار انگریزی پرکس سبب سے جہاد کریں اور خلاف اصول ندہب طرفین کا خون بلا سبب گرادیں۔کسی کا ملک چھین کر ہم بادشاہت کرتانہیں جاہے نہ انگریزوں کا نہ سکھوں کا۔

#### ابوالوماسية:

مرزاجیرت داوی حیات طیبہ میں لکھتا ہے کہ 'مولوی آسمغیل وہلوی نے فرمایا بلکہ اگر کوئی ان پر انگریزوں پر حملہ آور ہونو مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ اس حملہ آور سے اور اپنی انگریزی کورنمنٹ پر آنج نہ آنے دیں'۔

اس خبیث نے ابن عبدالوہاب نجدی کی کتاب التوحید کو ارود میں ڈھالا اور اس کا نام "تقویة الأیمان" رکھا۔

#### وبانی کا نام المحدیث کب سے؟

مولوی ابوالوفا ثناء الله امرتسری کی کتاب الجحدیث کا ند ہب کے ص130 پر بیرا قرار اعتراف ہے: سے وغیرہ وغیرہ خرافات ملحونہ۔

یہ ہے وہا بیول کا خدا۔
کیا خدا ایما ہوتا ہے۔
لا الله الا الله کیاوہ خدا کو جانے ہیں۔
حاش الله مسبحن رب العرش عما یصفون o

0000

### وہابیوں کی توحید

اللدسب سے برانہیں ہے (معاذ الله):

وہابیوں کا امام ابن تیمیہ لکھتا ہے۔ انبہ بقدر العوش لااصغر ولا اکبر اللہ تعالیٰ عرش کے برابر ہے نہ اس سے چھوٹا ہے اور نہ اس سے بڑا ہے۔ (فقاویٰ حدیثیہ میں علامہ ابن حجر کی رحمتہ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے)۔

#### الله تعالیٰ کے وزن سے:

مولوی وحیدالزمال (غیرمقلد) نے وسع کرسیده السدوت والارض کے تحت لکھا ہے کہ اللہ جب کری پر بیٹھتا ہے تو جار انگل بھی بڑی نہیں رہتی اور اس کے بوجھ سے چرچر کرتی ہے۔

(ترجمہ قرآن ص 60)
اللہ تعالی مختاج ہے: (معاذاللہ)

امام بن جحر کمی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن تیمیہ کہتا تھا اللہ تعالیٰ کی ذات الیم ہی مختاج ہے جیسے کل جز کامختاج ہے۔ (فقاد کی صدیعیہ ص 100)

الله تعالی این مثل پیدا کرسکتا ہے:

قاضی عبدالاحد خانپوری لکمتا ہے کہ مولوی ثنا اللہ امرتسری کا عقیدہ ہے رب تعالی اپی مثل پیدا کرنے پر قادر ہے۔ مزید لکھا کہ مولوی ثنا اللہ امرتسری اللہ عزوجل کی ہزاروں مثلیں قرار دیتا ہے۔ (الفیصلہ الحجازیہ ص8)

#### الله تعالی کے اعضاء جسمانی:

علامہ وحید الزمان اور ابن تیمید کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کاچیرہ ، آنکھ، ہاتھ مٹمی، کلائی، سینہ، پہلو، کو کھ (پیٹ)، ٹانگ وغیرہ ہے۔

#### سركارى دفتروں ميں المحديث كووم إلى لكھنے كى ممانعت \_

بعض دوست دریافت کرتے ہیں کہ المحدیث کوسرکاری کاغذات میں وہائی کسے کے ممانعت کب ہے ہوئی اور اس کا جُوت کیا ہے؟ لہذا عام اطلاع کے لئے لکھا جاتا ہے کہ المحدیث کوسرکاری دفتروں میں وہائی لکھنے کی ممانعت ہے۔ ملاحظہ ہوچشی جاتا ہے کہ المحدیث کوسرکاری دفتروں میں وہائی لکھنے کی ممانعت ہے۔ ملاحظہ ہوچشی محرزمنٹ ہند بنام کورنمنٹ بنجاب مورخہ 3 دیمبر 1898 ونمبر 1758۔

#### تقويية الإيمان كتاب اور المكريز:

پروفیسر محمد شجاع الدین صدر شعبہ تاریخ دیال سکھ کالج لاہور نے جن کی وفات 1965ء میں ہوئی ہے۔ اپنے ایک خط جو پروفیسر خالد بری کو لاہور میں لکھا ہے۔ اپنے ایک خط جو پروفیسر خالد بری کو لاہور میں لکھا ہے۔ اس کا اعتراف کیا ہے کہ اگر بزوں نے کتاب تقویۃ الایمان بغیر قبت کے تقتیم کی ہے۔ (العلامہ فضل الحق خبر آبادی (عربی) ڈاکٹر قمرالنساء)

اس فرقہ نو پرسیر حاصل کام ہو چکا ہے۔ فی الوقت ہمیں ان کے عقائد بالخصوص نام نہاد چرتو حید (تو حید شیطانی یعن جعلی تو حید ) کے بارے لکھنامقصود ہے۔

شیطان کی جانب سے خواہ وہ خیر ہوخواہ شر۔ الہام ہرایک کو ہوتا ہے۔ کمیں سے لے کر انسان تک اور کافر سے لے کرمسلمان تک اس میں کسی کی خصوصیت نہیں ہے۔ اس الہام کو اولیاء اللہ کا خاصہ بجھنا خطا ہے بلکہ ہرایک مومن اولیا اللہ ہے اور الہام کسی کا خاصہ نہیں۔

(منجی المونین مطبع محدی لا ہور تصنیف قاضی محد حسین ساکن اچراضلع مالوان میں 45-49 ہوالہ غیر مقلدین اور تطبیر مساجد کے بارے ہیں اہم فتویٰ ص 28)

قار کین محترم: یہ چند نے عقائد جو کہ عوام میں تعقیۃ الایمان جیسی محراہ کن عبارت کی نبیت غیر مشہور تھے۔ یاد رکھیے عدم ذکر وعدم شیخ کوستلزم نہیں۔ یعنی کہ یہاں ان کے اساعیلی عقائد در بارہ باری تعالی، یکروزی، الیناح الحق، تقویۃ الایمان نقل نہیں کے ۔ تو اسے درست نہ مجھنا۔ وہ بھی کفریہ کلمات سے پُر خلاف تو حید کتاب در بارہ باری در بارہ کا کہ در ہارہ باری تعالیہ کا میں ہور کے ۔ تو اسے درست نہ مجھنا۔ وہ بھی کفریہ کلمات سے پُر خلاف تو حید کتاب در بارہ باری در بارہ باری تعالیہ کا میں ہور کی کو اسامیلی ہور ہور ہور کیا۔ در بارہ باری تعالیہ کا میں ہور کیا ہور ہور کیا ہور ہور کیا ہور ہور کیا ہور کیا ہور کیا ہور ہور کیا کیا کہ کیا ہور کیا گور کیا ہور کیا کیا کیا کیا کیا کیا کیا کیا کور کیا گور کیا گور کیا گور کیا ہور کیا ہور کیا گور کیا گور کیا گھر کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گھر کھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کی

اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ نے انہیں کتابوں سے ان کے عقائد لئے ہیں۔
اس مراہ گرٹولہ کے بانیاں وسرخیل ملاؤں مولوی اساعیل، سید احمہ، مولوی نذریر حسین، مولوی صدیق حسن، مولوی محی الدین لا ہوری، عبدالستار، مولوی ثنا اللہ امرتسری کا بالنفصیل تعارف وعقائد ہماری کتاب ''عمراہی کے چند رہنما'' میں ملاحظہ ہو۔
بنزان کی فقہ کے بارے ہماری کتاب ''فرق خبیث وطیب'' ملاحظہ ہو۔
اس انگریز کا شتہ ندہب کا تعارف علامہ محمہ عبدالحکیم شرف قادری کی تحقیق و تصنیف ''شخشے کے کھر'' ملاحظہ ہو۔

الله تعالى كا ذكر بهى بدعت: (معاذالله)

فاوی ستاریہ جلد اول می 66 پر ہے۔ سوال (79) اکثر عورتیں جمع ہو کر ایک صلقہ بناتی ہیں اور بآواز بلند اللہ اللہ کرتی ہیں۔ یہ جائز ہے یا بدعت ہے؟ (نزل الابرارعربی ص3، مدینة المهدی اردو ص27 شرح العقیده)۔ الله تعالیٰ کا مکان:

الله تعالی کے رہنے کی جگہ اس کا عرش ہے ۔۔۔۔۔۔۔کونکہ ہرموجود مکان جاہتا ہے۔۔(ہدینۃ المہدی ص 26 نزل الا برارص 3) الله تعالی حاضر ناظر نہیں:

اللہ تعالی عرش سے اس طرح اترتے ہیں جس طرح ہم منبر سے جب اللہ عرش سے اترتے ہیں توعرش اللی خالی ہوجاتا ہے۔ (ہدیمۃ المہدی ص 29)

#### خدائی وعدہ:

الله تعالى النه وعد المريخ طلاف كرنے ير قادر ہے۔ (مدينة المهدى ص 104 نزل الا برابرص 5)

#### خدا كاكلام:

خدایاک کا جموث بولناممکن کہتے ہیں۔

(صنحہ 5 کتاب صیانتہ الایمان مطبوعہ مراد آباد تصنیف مولوی شہود الحق شاگرد مولوی نذیر حسین )۔

#### آخرت میں دیدار کے منکر:

عبدالا حد خانپوری لکھتا ہے کہ آخرت میں دیدار باری تعالیٰ نہیں ہوگا۔ (الفیصلہ الحجازیہ ص 27)

الهام رحماني يا الهام شيطاني:

الہام صرف دل کے خیال کو کہتے ہیں۔خواہ خدا کی طرف سے ہوخواہ

https://archive.org/details/@madni\_library-

رحمته اللعالمين بيں۔
دومته اللعالمين بيں۔
دومته اللعالمين بيں۔
دومته اللعالمين دمان مولوى رشيد احمد كنگوهى اس سے بھی آ مے نكل گيا۔ دو كہتا ہے كرحمته اللعالمين خاصه نبی كريم صلی الله عليه وسلم نہيں ہے۔ نيز اپنے مولوى كے مرنے پر كہتا ہے كه آج رحمته اللعالمين انقال كر محے۔ (العياذ بااللہ)
ابن تيميه كاعقيدہ تھا كه نبی پاك صلی الله عليه وسلم معموم نہيں۔
دفاوى حديثيه ص 88 از علامہ ابن جمر کی۔
بحوالہ "باطل اپنے آئينے ميں مص 88)

جواب: (79) بیئت ندکورہ کے ساتھ اللہ اللہ کرنا بدعت ہے کیونکہ اس کا ثبوت خیر القرون میں مفقود ہے۔ ( بحوالہ مقیاس وہابیت میں 129 ) وہابیوں کا کلمہ میں زیادتی کرنا:

غیرمقلد وہائی مولوی محمد ابوالقاسم بناری نے اہلحدیث امرتسر میں لکھا ہے کہ
"اہل حدیث کے دور کو مت گزرگئی اس امتدار زمانہ کی وجہ سے ان کے آزاد خیالات
میں انقلاب اور ہمت آ محی ۔ حتی کہ اپنے پرانے ورد لا البه الا البله محمد رمسول
الله "کوہمی بھولنے گے اور اس کے ساتھ نہ معلوم کیا کیا ایز اد کئے۔

(اخباراہل صدیث امرتسرم ب877 - 9 جولائی 1915 بحوالہ وہائی تو حیدص 32) تح نف منصبی:

مولوی عبدالجبار نے مولوی عبداللہ غزنوی کی سوائح عمری لکھی ہے۔ جس میں اس نے عبداللہ صاحب کے ٹی الہامات نقل کئے ہیں۔ مولوی عبداللہ نے بعض وہ آیات جو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی شان میں نازل ہوتی ہیں۔ ان کواپنے او پر منطبق کیا ہے۔ ملاحظہ ہو۔

- (۱) اورمولوی عبداللہ غزنوی کے بارے میں لکھا ہے کہ قرماتے تھے کہ الہام ہوا ولسوف یعطیک رہک فترضی۔
  - (٢) فرماتے تے الہام ہوا۔ الم نشرح لک صدرک۔
- (۳) جن لوگول کی صحبت اختیار کرنی چاہیے ان کو اس مضمون کے ساتھ آگاہ کیا۔ واصبر نفسک مع الذین یدعون ربھم بالغداۃ والعشی یریدون وجھہ۔ (سوائح عمری مولوی عبداللہ ص 36-35)

رسالت محری صلی الله علیه وسلم کے بارے:

رحمته اللعالمين حضرت حضور اكرم ملى الله عليه وسلم كا خاصه نبيس بلكه سب انبياء

#### غیرمقلدوں کے نبی

ان میں سے قرآن پاک میں پچیس انبیاء کرام کا ذکر ہے اور اللہ تبارک وتعالیٰ نے دوسروں ملکوں کے انبیاء کرام کا تذکرہ نہیں فرمایا جیسا کہ ہندوستان ، چین، یونان ، فارس بلددار وبا ، افریقتہ ، بلاد امریکہ ، جاپان اور برہا کے نبی نہیں ۔ کیونکہ عرب ان ممالک کونہیں جانتے تھے۔ اس لئے ان کا تذکرہ زیادہ فائدہ نہ ویتا۔ ابن میں سے بعض کی طرف اشارہ کر دیا جن کا بقیہ ہم نے تھے پر بیان کیا ہے اور بعض کا ذکر ہم نے بھی نبیش کیالہذا ہمیں حق نہیں پنچا کہ جان ہو جھ کر ان انبیاء کرام کا انکار کردیں۔

"جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب میں نہیں فرمایا اور لوگوں میں تواز کے ساتھ پہچانے جاتے ہیں۔ اگر چہ کا فر ہوں جو جانے ہیں کہ وہ انہیا ، وسلما تھے جیسا کہ ہندوؤں میں رام چندر، پھمن اور کش جی ہیں۔ اور فارس کے درمیان زرتشت اور اہل چین و جاپان کے درمیان کنفیوشس اور بدھا میں اور اہل یونان کے ما بین ستراط اور فیثاغورث ہیں۔ بلکہ ہم پر واجب ہے کہ ہم کہیں ایماں لائے ہیں۔ تمام انہیا اور رسولوں پر اور ان میں سے کس میں فرق نہیں اور ہم آئبیں تسلیم کرتے ہیں اور انہیں کفر و شرک اور سرکشی سے منسوب کرنے ہیں۔

(ملخصاً مدية المهدى ازمولوى وحيد الزمال غيرمقلد)

#### امام ابلسنت اور حكيم الامت عليهم الرحمة كي طرف سے طمانچه:

رام چندر کرش کونی یا ولی کہنے کی نبست سوال کیا گیا تو۔ آپ نے اس کا جواب بید یا۔"بات بیہ کے نبوت ورسالت میں او ہام خمیں کو وظل نہیں۔ الملہ اعلم حیث یہ جعل دسالة الله رسول نے جن کوتفیلا نبی بنایا ہم ان پر تفیلا ایمان لائے اور باقی تمام انبیا علیم السلام پر اجمالا لمک امد دسول اے تلزم نہیں کہ ہررسول کو ہم جانیں یا نہ جانیں تو خوابی نخوابی اندھے کی لائمی سے ٹولیس کہ شاید یہ ہوکا ہے کے ہم جانیں یا نہ جانیں تو خوابی نخوابی اندھے کی لائمی سے ٹولیس کہ شاید یہ ہوکا ہے کے

لئے مولانا اور کا ہے کے لئے تلاش امن باللہ ورسلہ ہزاروں امتوں کا ہمیں نام و مقام تک معلوم نہیں و قرو نابین ذالک کثیرا ۔قرآن عظیم یا حدیث کریم میں رام و کرش کا ذکر تک نہیں۔ ان کے نفس و جود پر سوائے تواتر ہنود کے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں کہ یہ واقعی اشخاص تھے بھی یا محض ایناب اغوال ورجال بوستان خیال کی طرح او ہام تراشیدہ ہیں۔ تواتر ہنوداگر جمت نہیں تو ان کا وجود ہی نا اثابت اور اگر جمت ہوتو اس تواتر ہنود اگر جمت نہیں تو ان کا وجود ہی نا اثابت اور اگر جمت ہوتو مند اس تواتر ہنود اس تا تواتر ہنود واجب اثابت پھر کیا معنی کہ وجود کے لئے تواتر ہنود مقبول اور احوال کے لئے مردود نانا جائے اور انہیں کامل و کھمل بلکہ ظنا معاذ اللہ انہیاء ورسل مانا جائے واللہ الحادی واللہ تعالی اعلم۔

علیم الامت مفتی احمہ یار خان نعبی علیہ الرحمۃ اپنی کتاب شان حبیب الرحمٰن میں آ یت کریمہ انسا اوسلنک بالحق بشیوا و نذیوا وان من امة الا خلا فیہا ندیو کی شرح میں اس طرح فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں نے اس آ یت سے بید موک کمایا ہے کہ کسی غرب کے پیشوا کو برانہ جانو، کرش، رائجند ر، گوتم بت پرتی شروع کر دی، جس طرح کہ عیبا کیوں اور یہود یوں نے حضرت سے اور حضرت موئی علیم السلام کی تعلیم بگاڑ کر صلیب پرتی وغیرہ وین میں واخل کر لی اور بعض لوگوں نے بید موکا کھایا کہ انہیا ہے کہ کرام انسانوں کے علاوہ دوسری مخلوقات میں بھی آ ہے، یعنی جنات میں جن نی، اور معاذ اللہ چو ہڑوں میں چو ہڑے اور دیجر قوموں میں ای قوم سے نی، مگر بید دونوں خال فاصد ہیں۔

کرش ، رام چندر، گوتم وغیرہ کا دنیا میں ہونا ہی ثابت نہیں۔ ہارے پال کون کی دلیل ہے اس کی کہ بیلوگ انسان تھے بھی یانہیں۔ یا کہ پچھ شے تھی بھی یا نہیں، تھن ان افسانوں سے ان کا فبوت ہے جو کہ مشرکین کے گھڑے ہوئے ہیں رام چندر کے چار پاؤں اور چید ہاتھ، ہنومان کی پشت پر دم اور کنیش کے منہ پر ہاتھی کی س

#### غيرمقلداورابل بيت عظام:

مولوی حمد الله بیثاوری نے البصائر میں ابن تیمید کاعقیدہ لکھا ہے۔ (ترجمہ) ابن تیمید حضرت علی از حضرت فاطمہ رضی الله تعالی عنہا کے حق میں بے اوبی کیا کرتا تھا۔ (البصائر ص 148) حضرت علی مرتضٰی کا اسلام معتبر نہیں۔(الدرالکا منہ ص 155) سونڈ کا ہونا بالکل خلاف عادت الیہ ہے، عقل کے بھی خلاف اور قرآن کے بھی خلاف کو انہاں ہے۔ رب تعالیٰ تو فرما تا ہے لقد حلقنا الانسان فی احسن تقویم ماہم نے انبان کو انچی صورت میں پیدا فرمایا اور بیلوگ انبان بھی نہ ہوں اور معاذ اللہ پغیر بھی ہوں اور ان کی شکلیں بندروں اور دیگر جانوروں کی ہی ہوں انچی شکل سے محروم ہوں، یہ ہو ہی نہیں کی شکلیں بندروں اور دیگر جانوروں کی ہوں انچی شکل سے محروم ہوں، یہ ہو ہی نہیں مکنا غرضکہ یہ بناوٹی شکلیں ہیں۔ ان کی اصل کچھ بھی نہیں، بلکہ یہ کوئی جانور ہوئے ہوں اور گائے کی مشرکین نے بوجا شروع کر دی، جیسے آج بھی بندروں اور گائے کی ہوں کی مشرکین نے بوجا شروع کر دی، جیسے آج بھی بندروں اور گائے کی پستش ہوتی ہے، یہ کہنا کہ یہ انسان سے، پاکباز سے، مگر مشرکین نے ان کی شکلیں منح کر کے اس طرح کی بنا لی ہیں، یہ ایس بے جا مشرکین کی وکالت اور جماعت ہے کہ جو کر انسان بھی کہتے، بلکہ بندروں کو خلاف عقل ہے، جب خود ان کے ماننے والے ان کو انسان بھی کہتے، بلکہ بندروں کو شونان اور دیگر جانوروں کی ان کی طرف نسبت کرتے ہیں، تو آپ کے پاس وحی آگئی بنومان اور دیگر جانوروں کی ان کی طرف نسبت کرتے ہیں، تو آپ کے پاس وحی آگئی ہونان اور دیگر جانوروں کی ان کی طرف نسبت کرتے ہیں، تو آپ کے پاس وحی آگئی ہونان اور دیگر جانوروں کی ان کی طرف نسبت کرتے ہیں، تو آپ کے پاس وحی آگئی ہونان اور دیگر جانوروں کی ان کی طرف نسبت کرتے ہیں، تو آپ کے پاس وحی آگئی ہونان اور دیگر جانوروں کی ان کی طرف نسبت کرتے ہیں، تو آپ کے پاس وحی آگئی ہیں۔

اک کے علاوہ تصف القرآن ، معاشیات اور اسلام از مناظر احسن محیلانی ایک اسلام از غلام جیلانی برق اور تغییر ماجدی میں غیر نبی کو نبی منوانے کی سعی لا حاصل کی ہے۔ ابو الکلام آزاد اپنی تغییر ترجمان القرآن میں موتم بدھ کو بھی نبی منوانے پرمعر ہے۔ اور لکستا ہے کہ ذبی الکفل اصل میں ذبی الکیل تھا اس کا معانی ہے تخت والا اور پرلقب تھا محتم بدھ کا۔

قرآن مجید میں ذی الکفل سے مراد گوئم بدھ ہے۔ نوٹ: اس کے معتقدین کہتے ہیں کہ دہ (ارہم) خود دات پاک تھا۔ ماننے پر آجائیں تو رام چندر کچھن کنفیوشس، ستراط، فیٹا نورٹ کو نبی مانیں ادر نہ مانیں تو امام الانبیا ومحمد مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانیں۔

#### غيرمقلديت اورهبيعت

#### عقیده رجعت :

ملال معین اپنی کتاب دراسات الملبیب مطبوعہ لا ہور کے صفحہ 19 پر لکھتا ہے کہ حضرت امام مہدی کے زمانے میں رجعت ہوگئ یعنی جولوگ ان کی محبت میں بدون ملاقات کے مرمحے ہیں اور نہ پایا انہوں نے زمانہ امام کوتو بحکم خدائے تعالی قبروں سے قبل قبات کے مرمحے ہیں اور نہ پایا انہوں نے زمانہ امام کوتو بحکم خدائے تعالی قبروں سے قبل قیاست کے زندہ ہوکر ان سے مستفید ہوں سے چنانچہ اصل عبارت عربی اس کتاب کی ہے۔

من مات على الحب الصادق لامام العصر المهدى عليه السلام ولم يترك او انه اذن الله سبحانه ان يحييه فيفوز فوزا عظيما في حضوره وهذه رجعته في عهده.

حالانکرمسکر رجعت کا نزدیک اہل سنت جماعت کے مردود ہے چنانچہ اہل سنت جماعت کے مردود ہے چنانچہ اہام نووی شارح مسلم لکھتے ہیں کہ رجعت باطل ہے اور معتقد اس کے رافضی ہیں ہی معلوم ہوا کہ بیطریقہ رفاض کا ہے نہ اہلسنت کا۔

#### باره امام معصوم ہیں؟

ای کتاب میں لکھا ہے کہ بارہ اہام اور حضرت فاطمۃ الز ہرامعصوم ہیں یعنی ان سے خطا کا ہونا محال ہے اور حضرت ابو بکر صدیق اور جوصحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کہ مخالف ہوئے حضرت علی کی بیعت خلافت میں اور حضرت فاطمہ کے ارث دینے میں وہ سب کے سب خطا وار ہیں اور نیز یہ کہتے ہیں کہ عصمت آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عقلی ہے اور عصمت امام مہدی کی نعتی (ص 213)

حالانکہ بیعقیدہ خاص رافضیوں کا ہے کہ بارہ امام اور چورہ معصوم ان کے

یہاں مقرر بیں اور ہمارے یہاں تو سوائے پیمبروں کے کوئی دوسرامعصوم ہیں جیسا کہ مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی تخف اثنا عشریہ کے باب دہم میں لکھتے ہیں۔ فرہب اہلسنت نیست کہ کسی راغیرنی معصوم دانند۔

#### هیعت کی آخری منزل:

کتاب اعتمام النه صفحہ نمبر 69 کے مطابق حفزت ابو بکر صدیق حضرت فاطمہ الزہرا کے ساتھ اور حضرت عمر حضرت علی کے ساتھ معاذ اللہ عداوت اور کینے رکھتے۔

#### تراوی بدعت عمری ؟

بیں رکعت تراوت کو بدعت اور ضلالت جانے ہیں اور اس بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو صرح خاطی اور مخترع بدعت ضلالہ کا تھہراتے ہیں چنانچہ نواب صدیق حسن خال امیر بھو پال نے کتاب الانقاد الرج مطبوعہ علوی لکھنؤ کے صفح نمبر 63 میں حضرت عمر کونہایت ہے باکی سے صاف خاطی اور بدعت ضلالہ کا مخترع لکھا ہے چنانچہ عبارت اس کی ہے۔

واما قوله نعم البدعة هذه فليس في البدعة الراشدين الاطريقتهم الموافقة بطريقته من جهاد الاعداء وتقوية شعائر الدين ونحوها ومعلوم من قواعد الشريعة انه ليس لخليفة راشد ان يشرع طريقة غير ماكان عليه النبي ثم ان عمر نفسه الخليفة الراشد سمى ماراه من تجميع صلاته ليل رمضان بدعة ولم يقل انها سنة.

اس تقریر سے معاف ظاہر ہے کہ نواب بھو پال نے جماعت تراوی کو مخالف علم آنخضرت معلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سمجھ کراس پر اطلاق سنت کا ناجائز خیال کیا ہے حالانکہ قول وفعل محابہ کرام بھی سنت ہے جیسا کہ رسول اللہ معلیہ وسلم نے حالانکہ قول وفعل محابہ کرام بھی سنت ہے جیسا کہ رسول اللہ معلیہ وسلم نے

## رد وبإبيت ميس علمائے اہلسنت كى چندا ہم كتب

| プt/25Ub | مصنف                      | تام كتاب                              | نمبرشار |
|---------|---------------------------|---------------------------------------|---------|
| لا بمور | مولانا محمه شریف خالد     | آ فماب صدانت                          | 1       |
|         | رضوی                      |                                       |         |
| کراچی   | مولانا محمد أعظم الدآبادي | آ مَينه المحديث                       | 2       |
| محجرات  | مولا نامحمه غوث سكعوچكي   | آ فآب محری                            | 3       |
| مطبوعه  | مولانا نظام الدين ملتاني  | اباطيلِ وبإبيه                        | 4       |
|         | مولا نامحمه حسين شوق      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 5       |
| مطبوعد  | مولانا سلامت الله         |                                       |         |
|         | رامپوری                   | ,                                     |         |
| لا بمور | مولانا وصی احمد محدث      | جامع الشوامد في اخراج                 | 7       |
|         | سورتي                     | الوماييين عن المساجد                  |         |
|         | اعلیٰ حضرت فاضل           | صعام حدید برکولی بے                   | 8       |
|         | بريلوي                    | قيد عدوتقليد                          |         |
| لا بور  | مولانا دیدار علی شاه      | علامات الومإبيه                       | 9       |
|         | الورى                     | بالحديث النوبي                        |         |
| لامور   | مولانا غلام دينكير قصوري  | عمرة البيان في اعلان                  | 10      |
|         |                           | مناقب العمان                          |         |

ارشادفرمايابه

علیکم ہسنتی وسنة النحلفاء الراشدین من بعدی جماعت تراوت کو بدعت عمری کہنا رافضیوں کا قول ہے۔

#### وضوميں ياؤں كامسح:

فاوی ابراہیمیہ ازمولوی ابراہیمی غیرمقلدمطبوعہ دھرم پرکاش الد آباد کے صفحہ نمبر 2 میں ہے کہ وضو میں بجائے پاؤں دھونے کے مسح فرض ہے۔ سیبھی رافضیوں کا طریقہ ہے۔

ملخصاً و ماخوذ (''ایک اہم فتوکی'' از حضرت علامه مفتی وصی احمد محدث سورتی علیہ الرحمة مطبوعہ: ادارہ معارف نعمانیہ لاہور)۔

#### حواشي

- (1) ابیناح الحق اسمعیل دالوی مطبع فاروقی 1297 هد بلی مع ترجمه ص 35, 36
  - (2) بحواله سبحان السبوح \_
  - (3) كروزى رساله اسمعيل د الوى ص 145
    - (4) تقوية الايمان\_
  - (5) كروزى رساله ص 145 و پيكان جانگداز ص 161 ـ
    - (6) کیروزی \_
- (7) مضمون محمود حسن ديو بندى مطبوع پرچه نظام الملک 25 اگست 1889 ، مع رساله الهمينة جباريه على جهلة الاحيابيه ويكان جال كداز ـ
  - (8) کیروزی۔
- (9) محمود حسن کامضمون نمبر 9 اور جورو بینے کا امکان ایک ویو بندی اینے رسالہ ادلہ واہیم 142 میں صراحتہ مانا ہے ملاحظہ ہو پریان جا نگداز۔
  - (10) کروزی ومضمون محمودسن ۔
    - (11) يكروزى رساله
    - (12) يكروزى رساله
    - (13) يكروزى رساله
    - (14) كروزى رساله
  - (15) رساله تقتريس ديوبندي ص 36

| *         |                        |                                                               |     |
|-----------|------------------------|---------------------------------------------------------------|-----|
| فيصل آباد | مولانا سردار احمد      | موت کا پیغام وہائی<br>مولویوں کے نام                          | 11  |
|           | صاحب رحمته الله عليه   | مولو ہوں کے نام                                               |     |
| مطبوعه    | قاضى محمد فيض عالم     | نبراس الصالحين للرفع عن                                       | 12  |
|           |                        | مطاعن غيرالمقلدين                                             |     |
| مطبوعه    | قاضى محمد فيض عالم     | مدايت المبليد الى وجوب                                        | 13  |
|           | ·                      | تقليد                                                         |     |
| ע זפנ     | مولاتا دیدار علی شاه   | بداية الطريق في بيان                                          | 14" |
|           | الورى                  | مداينة الطريق في بيان<br>التقليد والتحقيق<br>التقليد والتحقيق |     |
| مطبوعه    | مولا ناسید امیر اجمیری | ہدایت الوہابین                                                | 15  |
|           | مولانا نورالله آفريدي  |                                                               | 16  |
| مطبوعه    | مولانا محمد بشير كونكي | وہابیت کے فوائد                                               | 17  |
|           | لوبإرال                | 1                                                             |     |
|           |                        |                                                               |     |

مولانا غلام دیمیرقصوری رحمته الله علیه نے "ظفر المقلدین بجواب ظفر المین "
میں لاہور کی گندی نالی کے پاس فن ہونے والامی الدین مولوی غیر مقلد کے رد میں کمی۔
مولانا محمد عالم آئی امرتسری نے "پروانه تنقید بر شمع تو حید" رسالہ میں مولوی شاء الله امرتسری کی کتاب شمع تو حید کا رد کلھا۔ یہ کتاب 1938ء میں الفقیہ پریس امرتسر سے شائع ہوئی۔

(بشکریهٔ مرآ ه اتصانیف "مرتبه مولاتا حافظ عبدالستار قادری سعیدی دام ظله مطبوعه جامعه نظامیه لا مورب

#### د بو بندی ایسے کوخدا کہتے ہیں

جو وہابیہ کا خدا ہے۔ جس کا بیان ابھی گزر چکا ہے اور استے وصف اور رکمتا ہے کہ علم ذاتی (1) میں اس کی تو حید بھینی نہیں دوسرے کو اپنی ذات سے بے عطائے خدا عالم بالذات كهنا قطعاً كفرنبيس مال وہ جو بالفعل جھوٹا ہے۔ جس کے لئے (2) وقوع كذب كے معنے درست ہوئے جوكدات حجثلائے مسلمان من صالح (3) ہے اسے كوئى سخت کلمہ کہنا جا ہے دیو بندی خدا چوری (4) بھی کرسکتا ہے۔ وہ تمام جہان (<sup>5)</sup> کا تنہا ما لک نہیں اس کے سوا اور بھی ما لک مستقل ہیں جن کی ملک میں وہ چیزیں ہیں جو دیو بندی خدا کی ملک میں نہیں ان پر للجائے تو جاہے محکوں کثیروں کی طرح جرأ غضب کو بیٹھے کیوں کہ وہ ظالم (6) بھی ہوسکتا ہے۔ چوروں اچکوں کی طرح مالکوں کی آتھ بھا كرے بھائے كيونكه وہ چورى بھى كرسكتا ہے۔ ہاں وہ جس كى توحيد باطل ہے كه ايك و بى خدا موتا تو دوسرا ما لك مستقل نه موسكتا اور دوسرا ما لك مستقل نه موتا تو ديو بندى خدا کیے چوری کیے کرسکتا اپن ملک لینے کو چوری نہیں کہد سکتے اگر وہ چوری نہ کرسکتا تو دیو بندی بلکہ عام وہائی وحرم میں علی کل شی قدیر ندر ہتا انسان اس سے قدرت میں برو جاتا که آدمی تو چوری کرسکتا ہے اور وہ نہ کرسکا اور بیر حال ہے لا جرم ضرور ہے کہ ویو بندی خداچوری کرسکے تو ضرور ہے تواس کے سوا اور بھی مالک مستقل ہول تو ضرور ہے کہ دیو بندی خدا کم از کم مجوی خداؤں کی طرح دو ہوں نہیں نہیں بلکہ قطعاً لازم کہ کروڑوں ہوں کہ آ دمی کروڑوں اشخاص کی چوری کرسکتا ہے۔ دیو بندی خدا نہ کر سکے تو آ دمی سے قدرت میں محمث رہے۔ لاجرم ضرور ہے کہ کروڑوں خدا ہوں جن کی چوری دیوبندی خدا کر سکے۔ رہا ہے کہ وہ سب کے سب ای کی طرح چوٹے بدمعاش یا صرف مداس کا فیصلہ تھانوی مساحب کے سرے ہاں دیوبندی خدا وہ ہے کہ علم میں شیطان (<sup>7)</sup>

اس کا شریک ہے سب سے بدر مخلوق شیطان کا علم اس کے سب سے اعلیٰ رسول کے علم سے وسیع (8) تر ہے اور ہوتا ہی چاہیے کہ رسول اس کے برابر کیسے ہو سکے جو خدا کا شریک ہے اسے جیسا (9) علم اپنے حبیب کو دیا اور اپنا بر افضل کہا اور اس پر اعلیٰ درجہ کا احسان جایا۔ اس کی حقیقت اتنی کہ ایسا تو ہر پاگل ہر چو پائے کو ہوتا ہے ہاں دیو بندی خدا (10) وہ ہے جے قادر مطلق کہنا ای دلیل سے باطل ہے کہ جمیع اشیا پر قدرت تو عقلا ونقل باطل ورنہ خود وہ بھی مقدور ہوتو ممکن ہوتو خدا نہ رہے اور اگر بعض مراوتو اس میں اس کی کیا شخصیص الی قدرت تو ہر پاگل ہر چو پائے کو بنے۔ دیو بندی وہ خدا ہے جس اس کی کیا شخصیص الی قدرت تو ہر پاگل ہر چو پائے کو بنے۔ دیو بندی وہ خدا ہو خیالات نے ایسے کو اپنا سب سے اعلیٰ رسول چنا جو اس کا کلام سمجھنے کی لیافت نہ رکھتا ہو خیالات عوام کے لائق اس کی سمجھنمی جس کی خطا اہل فہم پر روشن تھی پھر یہ دیو بندی خدا اسے عوام کے لائق اس کی سمجھنمی جس کی خطا اہل فہم پر روشن تھی پھر یہ دیو بندی خدا اسے اس فاحش غلطی پر بھی نہ رو کتا یا شاید خود بھی اپنا کلام نہ بھتا کیونکہ وہ جاہل (11) بھی ہوسکتا ہے۔

دیو بندی خدا وہ ہے کہ جس دلیل سے اس کے خاتم النبیین کے سوا چھے خاتم النبیین کے سوا چھے خاتم النبیین کے سوا چھے خاتم النبیین (12) اور مانتا خاتم کی شان بوحانا ہی یو ہیں اُسے تنہا خدا کہنا اس کی شان گھٹانا ہے اس کی بڑی بڑائی ہے ہے کہ بہت سے خداؤں کا خدا ہے۔

کیا خدا ایسا ہوتا ہے؟

حاش الله سبحن رب العرش عما يصفون٥

0000

#### تعليقات وتحقيقات

، دہلی ہے 92 میل کے فاصلہ پر ہندؤں کی قدیمی بستی'' دیوی بن یادی بن ا مقی ۔اس نام سے شہر دیو بند ضلع سہار نپور صوبہ یو۔ پی ۔ بھارت ہے۔

فی الوقت دیوبند سے مراد مسلک دیوبند ہے جو کہ نجدی مسلک کی شاخ ہے اور ندہبا حنی ہیں محرحفیت سے باغی ہیں طرہ یہ کے بدعتی (جن کے عقائد جدید ہوں) اور خمہا خی ہیں محرحفیت سے باغی ہیں طرہ یہ کے بدعتی (جن کے عقائد جدید ہوں) اور حکمتاخ ٹولہ، انگریز کا خود کا شتہ مسلک ہے اور حنفیوں میں ایسی ہے جیسے معتزلی نے اعتزال کیا تو واضح فرقہ بن حمیا۔

مرسہ دیوبند کی بنیاد 15 محرم 1283ء کو رکھی مئی۔ بعض کہتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند کا بانی مولوی قاسم نانوتو ی ہے اور جبکہ ڈاکٹر غلام یکی المجم ہمرد یو بندر کی دہلی نے اپنے مقالہ ''دارالعلوم دیوبندکا اصل بانی کون؟'' میں دلائل سے ٹابت کیا ہے کہ مدرسہ دیوبند کے بانی مولانا سید عابد حسین قادری چشتی علیہ الرحمة تھے (جہان رضا لا ہور ایر بل مئی 1999)

آپ فالص سی تھے۔ مدرسہ کے بانی مولوی قاسم نانوتوی سے نظریاتی اختلافات پیدا ہوئے و ماجی عابد معاحب مدرسہ سے الگ ہو گئے۔ اور نظامت مولوی نانوتوی کے رور نظامت مولوی نانوتوی کے پرد کر دی۔ 1292ء میں اس مدرسہ کو وسعت دیکر دارالعلوم دیو بند کا نام دیا گیا۔ اب جبکہ یا اس دوران کمل قضہ جس گروپ کا رہا وہ وہابی فدہب کی شاخ مسلک ومشرب دیو بند ہے۔

#### مدرسه دیوبند کے قیام کا مقصد:

لارڈ میکالے کے اصول کے تحت لکھا ہے۔ ''جمیں (انگریزوں کو) ایک الی جماعت بنانی چاہیے جوہم (انگریزوں) میں ہماری کروڑ رعایا کے درمیان مترجم ہواور

یہ الی جماعت ہونی جا ہیے جوخون، رنگ کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہو مکر نداق اور رائے۔ الفاظ اور سمجھ کے اعتبار سے انگریزی ہو'۔

(مسلمانوں کا روش مستقبل ص 147 بحوالہ میجر باسوم صفحہ 87 نظلنا دارالعلوم منظراسلام آور مدرسہ دیو بندص 5 ازمولانا محد حسن علی رضوی دام ظلہ )۔

نیزمولانا محد حسن علی رضوی فرماتے ہیں کہ''سوائح قاسی'' میں بھی اس بات کا اقرار و اعتراف کیا میں جوسو فیصد اقرار و اعتراف کیا میا ہے۔ لارڈ میکا لے کے بیداصول تسلیم کئے مجئے ہیں جوسو فیصد اکابر دیو بند و مدرسہ دیو بند برصادق آتے ہیں۔

"(انگریزوں کے) عربی کالج (دہلی) کی مشین میں جوکل پرزے ڈھالے جاتے تھے۔ ان کے متعلق طے کیا گیا تھا کہ صورت وشکل کے اور بیرونی لوازم کے حساب سے تو وہ مولوی ہوں اور نداق ورائے اور سجھ کے اعتبار ہے آزادی کے ساتھ حت کی تلاش کرنے والی جماعت ہو'۔ (سوائح قاسی جلداول ص 7-96)۔

#### اقرارواعتراف:

''31 جنوری 1875ء بروز کیک شنبہ لیفٹینٹ محورز کے ایک خفیہ معتمد انگریز سمی پامرنے ایک خفیہ معتمد انگریز سمی پامرنے اس مدرسہ (دیوبند) کو دیکھا تو اس نے نہایت اچھے خیالات کا اظہار کیا۔

اس کے معائنہ کی چندسطور درج ذیل ہیں۔

جو کام بڑے بڑے کالج میں ہزاروں روپیہ کے صرف سے ہوتا ہے۔ وہ یہاں (مدرسہ دیوبند میں) کوڑیوں میں ہورہا ہے۔

جو کام پڑپل ہزاروں روپیہ ماہانہ تنخواہ کے کر کرتا ہے وہ یہاں ایک مولوی چالیس روپیہ ماہانہ تنخواہ سے کر کرتا ہے وہ یہاں ایک مولوی چالیس روپیہ ماہانہ پر کر رہا ہے۔ یہ مدرسہ خلاف سرکار (برطانیہ) ہمیں بلکہ موافق سرکار (برطانیہ) ہے۔

مدومعاون سرکار (برطانیہ) ہے۔

(کتاب مولانا احسن نانوتوی ص 217)

#### يس منظر:

#### مناظره:

مولوی محمد شاہ اور مولوی قاسم نا نوتوی کے درمیان تخذیر الناس کی عبارتوں پر مناظرہ بھی ہوا۔ (حوالہ ندکورہ)

#### تخذیر الناس کے ردمیں:

اس زمانه میں چند کتابیں کھی کئیں۔ تحقیقات محدیہ طل اوہام نجدیہ۔ فضل مجید ابو الکلام الاحنین۔ ہدایت علی بریلوی، تنبیہ ابجہال بالہام الباط المتعال حافظ بخش بدایونی۔ قول الفصیح ، فصیح الدین بدایونی، ابطال اغلاط قاسمیہ قسطاس فی موازنداثر بن عباس شیخ محمد تھانوی۔

اورمولانا علامه سيداحمد سعيد كاظمى رحمته الله عليه في "التبشير بردالتخذي اور مولانا غلام على اوكا روى في بحى "التوير لدفع ظلام التخذي في تخذيرالناس كى عبارات مورد مورد مورد الكارد والكارد و

#### فتنه برور مدرسه كاناظم:

(۱) مولوی قاسم نانوتوی کو تحصیل علوم سے کوئی دلچیسی ندھی درسوانح قاسمی جلداول)

سابق مہتم مدرسہ دیوبند مولوی احمد صاحب لکھتے ہیں۔ ''ان تمام اندرونی اور بیرونی خدمات وحواد ثات اور نا گوار واقعات کے بعد جونہایت بی اعلی درجہ کی کامیابی و شہرت مدرسہ (دیوبند) کو حاصل ہوئی۔ وہ سرجان ڈکسن لاٹوش لیفٹیننٹ گورزمما لک متحدہ آ گرہ واودھ کا بغرض خاص معائنہ مدرسہ دیوبند آ نا تھا۔ 6 جنوری یوم جعہ کوٹھیک دیں ہبتے دن کے ہراور بل نزول اجلال گیا۔

(رو ئىدادىدىسەدىيىند 1322مس7)

عاد (حالات مولوی ذوالفقار علی دیوبندی ، ما منامه فیض الاسلام راولپنڈی۔ ماہ ستبر 1960 م 35 از افادات مولا تا محمد حسن علی رضوی دام ظله)۔

#### بي جمعي د م<u>کيه:</u>

بت پرست صدر جمہوریہ ڈاکٹر را جندر پرشاد کوخصوصی ذکوت میں بلایا حمیا اور خودمہتم دیوبند اور تمام طلباو اساتذہ مدرسہ دیوبند نے ان کا استقبال کیا۔ کھڑے ہوکر ہندی نوجی ترانہ گایا حمیا۔

ماہنامہ جملی دیوبندا گست 1957،

ماہنامہ '' دارالعلوم'' دیوبند ماہ تمبر 1957)

#### فتنه ديوبندكا نقطه آغاز:

روفیسر محمد ایوب قادری (بعض کے نزدیک دیوبندی بعض اسے اہل سنت سیجھتے ہیں) اپنی کتاب "مولانا محمد احسن نالوتوی" پر لکھتے ہیں۔" یہاں اس امرک طرف بھی اشارہ کرنا ضروری ہے کہ اثر ابن عباس کے مسئلے میں علائے بر یلی اور بدایوں نے مولانا محمد احسن نا نوتوی کی بردی شدومہ سے مخالفت کی۔ بریلی میں اس محاذ کی قیادت مولوی نقی علی خال کر رہے تھے اور بدایوں میں مولوی عبدالقدر بدایونی بن مولانا فضل رسول بدایونی سرخیل جماعت تھے۔ یہی بریلی اور دیوبندکی مخالفت کا نقط مولانا فضل رسول بدایونی سرخیل جماعت تھے۔ یہی بریلی اور دیوبندکی مخالفت کا نقط آغاز ہوا، جو بعد کوایک بردی وسیع خلیج کی شکل افتیار کر گیا"۔

بعد حمد وصلوٰۃ کے بل عرض جواب بیگزارش ہے کہ اول معنی خاتم النہین معلوم کرنے چاہیں۔ تاکہ فہم جواب میں کچھ دفت نہ ہوسوعوام (ناسمجھ لوگوں) کے خیال میں تو رسول اللہ (صلی اللہ علیہ دسلم) کا خاتم ہونا بایں معنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ دسلم کا زمانہ انبیائے سابق کے زمانے کے بعد اور آپ سب میں آخر نبی ہیں محر اہم فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تاخر میں بالذات کچھ فضیلت نہیں۔ (ص 3)

اس عبارت کی صفائی میں علائے دیو بند مختلف قتم کی تاویلات کا سہارا لیتے ہیں اور مرزائیوں سے مند کی کھانے کے باوجود بھی بعیداز حقیقت تاویلات کا سہارا لیتے ہیں جبکہ اس وقت کے علاء اس کتاب پر قطعاً شفق نہ تھے۔ نا نوتوی نے تو بہ کہا کہ (عوام کے خیال میں) اس کا مطلب بیہ ہوا کہ اس وقت سارے سارے لوگ نا بجھ تھے اور صرف مولوی نا نوتوی واحد مخص اہل فہم و روشن ضمیر تھا۔ (انا للہ وانا الیہ راجعون)۔

#### ا پنا پرایا بہجان کر:

مر دیوبندی مفتی مولوی محد شفیع این رساله بدید المهدین میں لکھتے ہیں کہ بے شک عربی زبان کا اٹل فیصلہ ہے کہ آیت کریمہ کے اندر خاتم النبین کا معنی آخر الانبیاء ہے دوسرا کوئی معنی نبیں۔ (ترجمہ عربی سے اردو) دوسری حکد کھتا ہے۔

امت محمد کا خاتم الانبیاء کے اس معنی پر اجماع و اتفاق ہے۔ لبدا خاتم الانبیاء کے اس معنی پر اجماع و اتفاق ہے۔ لبدا خاتم الانبیاء کا دوسرامعنی محرف والا کافر قرار پائے گا اور اپنے محرف ہوئے معنی پر اصرار کرے وہ قبل کیا جائے گا۔ (ترجمہ عربی سے اردو) (بحوالہ ردشہاب ٹاقب)۔اس کی

نقص الاکابر میں لکھا ہے کہ ''مولانا (مولوی) محمد قاسم نے دری کتابیں کچھ بہت نہیں پڑھی تھیں بلکہ پڑھنے کے زمانہ میں بھی بہت شوق و مشقت سے نہیں پڑھاتھا''۔

- (۲) چونکه زمانه طالب علمی میں بانی مدرسه دیوبند میں تعلیمی استعلا**کی قابلیت نهمی** بوقت امتحان فرار ہو مکئے اور امتحان میں شریک نه ہوئے اور مدرسه جمچوڑ دیا۔ (سوانح قاسمی جلد اول ص 224)
  - (س) دارالعلوم دیوبند میں مولوی محمد قاسم نے مجمی درس نددیا۔

(سوائح قائمی جلداول) پھرمولوی قاسم صاحب نے مطبع احمدی میرٹھ میں تضجے کتب کی پچھ مزدوری کر لی''۔(سوانح قائمی)

#### بھانڈا پھوٹ گیا:

"بانی مدرسہ دیوبند" افقاء کی مہارت سے نابلد اور فقہی بھیرت سے محروم سے دومسئلے غلط بتا دیا کرتے تھے اور پھر لوگوں کے گھروں میں جا کرمطلع کرتے کہ اس وقت ہم نے مسئلہ غلط بتا دیا تھا۔ تمہارے آنے کے بعد ایک فخص نے مسجح مسئلہ ہم کو بتایا اور وہ اس طرح ہے"۔

(سوائح قامی جلد اول)

یبال تک آپ نے معلوم کرلیا کہ دارالعلوم کا ناظم علمی حیثیت سے بالکل کورا تفا۔ اپنے ہندوستانی پیٹوا کے اس عقیدہ ''کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کامثل ونظیر ممکن ہے' کی دلیل بھی تو کہیں سے لانی تھی۔ تلاش و بسیار کے بعد ایک اثر ابن عباس تلاش کرلی اوراس کواس دعوی کی تائید میں مشخکم دلیل سجھتے ہوئے ایک کتاب کھی۔ جس کا نام'' تحذیر الناس عن اثر ابن عباس' کھی۔ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں الناس عن اثر ابن عباس' کھی۔ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں نہایت ہی گتاخی کی۔ اوراس میں نے نبی کے امکان کو درست کہا۔ عبارت ملاحظہ ہو۔

ہیں۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مظابق ان کا آخری گروہ دجال کے ساتھ ہو میں۔ اس مراہ ٹولہ کا ہندوستانی رہنما وبانی ندہب مولوی اساعیل دہلوی، دوسرا ممراہ مولوی مملوک عسلی جس کے ریزہ خوار مولوی نانوتوی ، رشید احمد ہیں۔

تاظم مدرسہ دیوبند کے خاندان نے دیوبندی وشیعہ فدہب میں فرق نہ سجھتے ہوئے شیعہ فدہب اختیار کرایا۔ 'مولوی محمد قاسم کے پڑپوتے شیخ ابوالفتح سے جن کے 3 بیٹے ہوئے حکیم عبداللہ ، شیخ محمد عاقل اور شیخ علاؤ الدین حکیم عبداللہ کی اولاد کو دنیوی اعزاز ملا۔ شیخ علاؤ الدین کی اولاد علم وامارت میں حکیم عبداللہ اور شیخ محمد عاقل کی اولاد کی برابری کو نہ بہنچ سکی۔ ان ہی شیخ علاؤ الدین کے پڑپوتے اسد علی تھے۔ جن کے نامور فرزند مولوی محمد قاسم نانوتوی ہوئے اس طرح اس شاخ کوخصوصی شرف واتمیاز عاصل ہوا۔ شیخ محمد عاقل کی اولاد دولت وامارت کے اعتبار سے خاندان میں ممتاز تھی۔ محمد اس شاخ نے طبیعت اختیار کی کھی۔ (کتاب مولانا محمد احسن نانوتوی مصدقہ مفتی محمد شخیج دیوبندی میں 16-16)

شینطان مرید العند الله آیت کریمہ کے حروف 847 بیں اور اس کے نام حاجی قاسم نانوتوی کے اعداد بھی 847 بیں۔

#### . ند هب دیوبند کا تیسراسرخیل:

مولوی رشید احد محتکوبی ، مولوی نانوتوی کے مرنے کے بعدای مدرسہ کامہتم و
نتظم بنا۔ یہ بھی مولوی مملوک علی کا شاگر دفتا۔ انگریز پٹو نے اللہ تعالی کے بارے
امکان کذب جیسے من محررت و کفریہ عقیدہ کی پشت پناہی کی۔ (تفصیل حاشیہ میں
ملاحظہ ہو)۔

اور اس کے مریدوں نے اسے خدا کے مقام پر لا کھڑا کیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدیں کی روحانیت وعلم کا مشکر شیطان کی وسعت علمی کا قائل ہوا۔

باقی مستاخیاں اور ان پرعلائے دیو بند کی آپس میں دھینگامشتی ''ممراہی کے چندر ہنما میں'' بالنفصیل دیکھیں۔

#### قاد ما نيول كاممنون ومفكور:

قادیانی ذمہ دار اہل قلم ابوالعطا جالندھری اپنی کتاب ''افادات قاسمیہ' مطبوعہ ربوہ (پاکستان) میں اس طرح لکھتا ہے۔''حضرت مولوی صاحب موصوف (مولوی قاسم نانوتوی بانی مدرسہ دیوبند) کی کتب کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ سرور کونین حضرت محمصطفے صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت کے بارے میں سابق علائے محققین کی روشنی میں آپ نے نہایت واضح موقف اختیار فرمایا ہے''۔

اس عبارت سے معلوم ہوا کہ اس نے تخذیر الناس کے علاوہ اور بھی کتب کھیں۔ نہ جانے شاید وہ کتب انگریز کے ہال محفوظ رکھی گئی ہوں جس سے وہ مرزا قادیانی پر آنے والے اعتراضات کا جواب دیتے۔

یہاں کا جموت ہے۔ سابق مختقین سے اس قتم کی کوئی عبارت نہیں ملتی۔

" ایوں محسوس ہوتا ہے کہ چونکہ چودھویں صدی کے سر پر آنے والا مجد دامام مہدی اور مسیح موجود تھا اور اسے " امتی نبوت " کے مقام سے سرفراز کیا جانے والا تھا۔

اس لئے اللہ تعالی نے اپنی فاص مصلحت سے حضرت مولوی محمد قاسم صاحب کو فاتمیت محمد کے اصل منہوم کی طرف وضاحت کیلئے رہنمائی فرمائی اور آپ نے اپنی کتابوں اور اپنی بیانات میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فاتم النبیین ہونے کی نہایت دکش تشریح فرمائی۔ بلا شبہ آپ کی کتاب " تحذیر الناس" اس موضوع پر فاص اہمیت رکھتی تشریح فرمائی۔ بلا شبہ آپ کی کتاب " تحذیر الناس" اس موضوع پر فاص اہمیت رکھتی سے "۔ (افا دات قاسمیہ الفرقان ماہ اکتوبر 1964ء در بوہ)

#### كل شيء يرجع الى اجله:

ید درامل خارجی لوگ ہیں جو مختلف قتم کے روپ بہروپ میں نمودار ہورہے

گاہ عورت کو گندم کے دانے جیسی بتاتے ہیں۔
تفصیل'' گراہی کے چندرہنما'' میں ملاحظہ ہو۔
اس کے نام کے اعداد اس آیت کریمہ کے اعداد کے مطابق ہیں۔
اھلنکھم انھم کانو امجر مین (دخان آیت 73)
کے اعداد 668 ہیں اور رشید احم گنگوہی کے اعداد بھی 668 ہیں
مذہب دیو بند کا چوتھا سرخیل:

مولوی اشرفعلی تھانوی جو کہ تھانہ بھون کا رہنے والا تھا اور اپنا نام اشرفعلی لکھا کرتا۔ اس نے اپنا تاریخی مادہ پیدائش اس آیت کریمہ مسکو عطیم 1280 سے نکالا۔ اور کہتا کہ میں بھی بے وقوف ہوں مثل ہد ہد کے۔ (الا فاضات الیومیہ) اور اپنی پروگلروں کے بارئے کہ چھینٹ چھینٹ کرتمام احمق میرے جھے میں آھئے۔ پیروگلروں کے بارئے کہتا ہے کہ چھینٹ چھینٹ کرتمام احمق میرے جھے میں آھئے۔

یخص انگریز کا زُرخ بد ملال محتاخ رسول، سنت رسول صلی الله علیه وسلم کا فداق الرائے والا اوراس کی گفتگو پرگاہے فداق الرائے والا اوراس کی گفتگو پرگاہے کا ہے دعوی الجبل الثانوی کی تقدیم مطبوعہ مکتبہ نوریہ رضویہ سکمریس ملاحظہ ہول)۔ یہ فخص تبلیغی جماعت کا بھی مخالف تھا۔ مسلم لیگ سے باغی اور قائدا تھا۔ مسلم لیگ سے باغی اور قائدا تھا۔

طرہ میہ کہ آپ ملی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں نہایت گالی دیکر مرتد ہوا۔ جبکہ پہلے اہل سنت حنی المذہب تھا۔ اس گالی والی عبارت حفظ الایمان س 8 پر علائے دیو بند کے آپس میں تقابلی فاوی جات ملاحظہ ہوں۔

(خون کے آنسواز حکیم مشرف علامہ مشاق احمہ نظامی) پیفتنہ پرورانگریز کی شہہ پرکل فشانیاں کرتا رہا۔ پہلے لوگوں کو ند ہب ومسلک اور خاصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمتہ اللعالمین کو خاصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مانے سے انکار کیا اور اپنے پیرکور حمتہ اللہ العالمین کہتا رہا۔

ایک وقت آکھوں سے اندھا ہو گیا تو تحیم کے مشورہ کے مطابق بٹیر کھانا تھا۔
بٹیر نہ ملا تو کوا کھانے لگا۔کوا کھانے پر اپنے آپ کو تہمت سے بچانے کے لئے کوا ک
طلت کا فتویٰ دیا۔اور اس کے کھانے کو مردہ سنت (سنت کا فتم ہونا) کو زندہ سنت کرنے
کا ثواب کہا۔

اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ الرحمٰن ایک جگہ اشعار میں فرماتے ہیں۔ اندھے کو عادت تھی کہ شور ہے ہی سے کھائے بٹیر ہاتھ نہ آئے تو زاغ (کوا) لے چلے

اس بدبخت نے اس وقت سے تمام تر تحقیقات کوے کی حلت پر کیں اور مند افتا، پر بھی بیٹھ کر دینی مطالعہ نہ کر سکا اور علمی سوجھ بوجھ کوے جیسی کر بیٹھا۔ فقادی رشیدیہ، فقادی رضویہ کی ایک جلد کے نصف کے برابر ہوگا اور ہر بار ہرایڈیشن میں کا نٹ چھانٹ کی جاتی ہے اور علمی استعداد صرف اتنی کہ علمی فقہی پس ماندگی و بیاب ہے۔

جواب میں کئی جگہ اس طرح جواب ہے''بندہ کومعلوم نہیں، حال معلوم نہیں، حقیقت معلوم نہیں،معلوم نہیں''۔

ای وجہ سے نہ ترجمہ قرآن کر سکا اور نہ ہی مدرس بن کر مدرسہ میں پڑھاسکا۔
مولوی گنگوہی سے Sex کی بُوبائی جاتی تھی۔ بھی نانوتوی کوساتھ
لٹاتے۔ بھی الیاس کا ندھلوی (تبلیغی جماعت کا بانی) کورات ایک دو بے بلا کرفیض
پنچانا جاہتے ہیں تو اس کے والد کوتسلی دیتے ہیں کہ بندہ کی طبیعت میں اختشار نہیں ہو
گا۔ اور بھی نوعمر دیباتی کے سوال عورت کی شرمگاہ کیسی ہوتی ہے؟ کے جواب میں شرم

مولی ماردی کہ بھلا جولا ہے کی دعوت بھی منظور کرلی'۔

اشرفعلی تفانوی کے نام کے اعداداس آیت کریہ کے اعلاد کے مطابق ہیں۔ لقد کالوا کلمة الکفر و کفر بعد اسلامهم. (توبه نمبر 74) اس کے اعداد 1264 ہیں اور اشفعلی تفانوی کے اعداد 1264 ہیں۔

تھانوی ملال نے خواتین و بچیوں کے لئے بہتی زیور کتاب کھی۔جس میں سراسر حدیث مبارکہ وسنت مطہرہ کی مخالفت ہے۔ نیز ایسے فخش منم کے جملے اور زنانہ دم یانہ امراض کے لئے جنسی شیخ لکھے ہیں کہ جنہیں نہ خواتین و بچیاں پڑھنا پڑھانا دم یانہ امراض کے لئے جنسی شیخ لکھے ہیں کہ جنہیں نہ خواتین و بچیاں پڑھنا پڑھانا

معران الرسان المساح من سط منط مين الديم المان المواليان و بجيان برها المحاما المحامات المان المحامات المحامات المحامات المحامات المحامات المحامات المحام ال

اورنه بی ہم بطور حوالہ نام ونہاد بہنتی زیور کے فش اقتباسات نقل کر سکتے ہیں۔

ای لیے اس دور میں مولوی عبدالحلیم شرر نے فکھا تھا کہ "بہشی زیور" کی تعلیم والی ریاست پان پور نے اپنی قلمرو میں جبرارکوا دی ہے اور میں خود بھی بہشی زیور کو ناپند کرتا ہوں اور اس قابل نہیں سمحتا کہ تعلیم دینا تو در کنار وہ عورتوں کے ہاتھ میں دی جائے"

دی جائے "

(سہ مانی "العلم" کراچی جولائی تا سمبر 1972

بحواله رضائة مصطف كوجرانوالداير بل 2003ء)

د میرایسی کتابوں پر تبعرہ ہاری کتاب "لائبرری کی تلاشی "ملاحظہ ہو۔

کے نام پرلڑایا۔ رہی سمی کسر اسانیت و ذاتیات میں الجمعا کر پوری کر دی۔ ملاحظہ ہو۔

السحائك اذا صلى يومين انتظر الوحى - جولا با دو ون نماز يؤهر (ابني كم عقلي كي وجه سے) وحى كا انتظار كرتا ہے(الرفيق في سواء الطريق ملقب به كيل يوسفي ص 25 مصنفه مولوى اشرفعلى نتاذى)

- (۲) "جب قیامت کا دن ہوگا ایک منادی آواز دے گا کہ وہ لوگ کہاں ہیں جہاں ہیں جنہوں نے زمین پر رہتے ہوئے اللہ کے ساتھ خیانت کی ہے۔ اس پر مشیشھر سے اور صراف حاضر کئے جائیں سے"۔
- (۳) میزی امت کے بدترین لوگ دستکاری کرنے والے اور سنار ہیں۔ (۵ 4)

  اس طرح کے من گھڑت عقائد ونظریات پر ہندوستان کی انصاری برادری
  جمیعۃ الانصار معید ناتھ بھجن ضلع اعظم کر ھنے خوب تعاقب کیا جس کی ٹائنل
  ہیج کی سرخی۔

#### " ووستو"

"مفتی صاحب دیوبند اور غریب پیشہ در اتوام' (ماخوذ خون کے آنسو) علیائے دیوبند کا اس انتشار وافتر اقل اسلمین کا مند بولنا فبوت یعنی نفرت عملی کا اظہار بین۔ ارواح مملئہ کی حکایت نمبر 29۔ ملاحظہ ہو۔

"مولوی فاروق صاحب نے فرمایا کہ مولانا احمد صاحب نے ارشاوفرمایا کہ جب میں اول اول مولانا قاسم صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا تو مولانا قاسم صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا تو مولانا قاسم صاحب کی خدمت میں ایک جولاما آیا اور دعوت کے لئے عرض کیا مولانا (مولوی) محمد صاحب کی خدمت میں ایک جولاما آیا اور دعوت کے لئے عرض کیا مولانا (مولوی) محمد قاسم (لعنعة الله علیه) نے منظور فرمالیا۔ بیامر مجھ کو بہت ناموار ہوا اتنا کہ جیسے کس نے

اس عبرت کے نشان سے خود اور دوسروں کوعبرت ولائے۔موت سے پچھودن پہلے ان کی ٹائلیں پچھاس طرح ہوگئ تھیں کہ پیٹاب کرتا تو خود ان کے منہ پر پڑتا۔

(سفید وسیاہ ص 110)

#### توحيد بارى تعالى اور ديو بندى ملان:

مولوی رشید احمد گندگوهی کے شاگرد خاص مولوی حسین علی وال بھیراں اپنی تفیر'نبلغتہ الحیر ان' مطبوعہ حمایت اسلام پرلیس لا ہور۔ ص 8-157 پر لکھتا ہے۔

ا- ''اور انسان خود مختار ہے اچھے کام کریں یا نہ کریں اور اللہ کو پہلے ہے کوئی علم بھی نہیں ہوتا کہ کیا کریں گئے اللہ کو ان کے کرنے کے بعد معلوم ہوگا اور آیات قرآنی جیسا کہ ولید علم اللہ یون وغیرہ بھی اور احادیث کے الفاظ بھی اس نہ ہب پر منطبق ہیں'۔

یے میں بھاء علم اللی سے انکار ہے اور اہل سنت کے نزدیک ایسا ہخص اسلام سے فارج ہے۔ شرح فقہ اکبرص 201 پر ہے۔ (ترجمہ) کہ اللہ تعالی کسی چیز کو اس کے واقع ہونے سے پہلے نہیں جانتا وہ کافر ہے۔

۲۔''الحاصل امکان کذب سے مراد دخول کذب تحت قدرت باری تعالی ہے'۔ (ضمیمہ براہین قاطعہ ص 272 مطبوعہ ساڈ معورہ)

یہ محتاخ رسول ٹولہ مختلف انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نضائل و کمالات کا انکار کرتا رہا اور ابنی فلاف احتیاط تحریروں کو میچے و بچے طابت کرنے کے لئے زمین و آسان کے قلاب ملاتا رہا۔ اور مرزا قادیانی کے بارے اکابر دیوبند کی زم روی اور ان کی کتب ونظریات مرزائیوں کے لئے مشعل راہ ٹابت ہوئے۔

1973 کی تحریک فتم نبوت میں مرزائیوں نے مناظرہ میں اپنے دعویٰ کی دلیل دیتے ہوئے تقویمۂ الایمان، تخذیرالناس جیسے رسوائے زمانہ کتابوں کے

## د بوبند بوں کے دوگروہ ہیں۔ (مماتی، حیاتی)

#### مماتى:

جوحضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہابیوں جیسے عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ معاذ اللہ اللہ علیہ وسلم کے۔ اس گروہ کے ماضی قریب میں مولوی غلام خان، محمہ یار، حسین علی وال بھی وی، یوسف رحمانی، معمم اللہ تعالی اور دور حاضر کے یونس نعمانی۔ مولوی سعید احمہ چڑو ور گڑھی خانیوال خذہم اللہ تعالی ہیں۔

یہ اہل سنت کی طرح آپ ملی اللہ علیہ وسلم کی حیات مطہرہ کے قائل ہیں۔ باقی عقائد میں خلاف اہل سنت ہیں۔

#### حیاتی ومماتی کا باجمی ربط:

مولوی محمہ بار دارالسکینہ محمل میں شیطان کو پیارا ہوا تو حیاتی مولوی نے اعلان کیا کہ اس کے جنازہ میں شریک ہو کر ثواب دارین حاصل کریں۔ راقم السطور نے اس پر گرفت کی کہ آپ کا ملال حق نواز جھنگوی تو مماتی گروپ کو ممراہ ، مرتہ ، اور نہ جانے کیا پھر کہ کر نفرت کا اظہار کرتا۔ لیکن ادھراس کے برنکس ثواب حاصل کرنے کی برخیں ؟۔

وہ ایسے خاموش جیسے سانپ سونگھ کیا ہو۔ مماتی گروپ کے بردے خبیث ملعون مولوی غلام خان راولپنڈی والے کی شکل بھی بدل می اور معتقدین حضرت ماحب کی چہرے کی شکل بھی بدل می اور معتقدین حضرت صاحب کی چہرے کی زیارت سے محروم اور ہر خبر سے محروم کی زیارت سے محروم رہے۔ اس کا واقعہ تفصیلاً ''مگراہی کے چندرہنما'' میں ملاحظہ ہو۔

حسین علی وال بھیروی (استاد مولومی غلام خان) کی موت کا واقعه سنیئے اور

جواب: نکاح منعقد ہو کیالہذا سب اولا د ثابت النسب ہے اور محبت حلال ہے۔ (امداد الغتاديُ جلد دوم ص 224 اشرَّفعَلي تفانوي)

رافضی کے کفر میں اختلاف ہے ..... جوان کو فاس کہتے ہیں ۔ان کے زد یک رشتہ لینا دینا ہرطرح درست ہے۔ (فاوی رشیدیوس 170)

شیعہ کے ذبیحہ میں علائے اہلسنت کا اختلاف ہے رائح میچے یہ ہے کہ طلال ہے۔ (امدادالغتادی جلدسوم ص 608)

#### شیعه کا جنازه پژهنا:

"جولوگ شیعه کو کافر کہتے ہیں .....اور جولوگ فاسق کہتے ہیں ان کے نزد یک ان کی جبیر و مفین حسب قاعده مونی جا ہے اور بنده مجی ان کی محفیرنہیں کرتا۔ (فآويٰ رشيد پيص 264)

مشهور شيعه عالم ووكيل مظهر على اظهر انقال كر محية نماز جنازه ديال سنكه كالج کے کراؤنڈ میں 3 نومبر 1974 بروز اتوار بونت مجع دس بے مولوی عبیداللہ انور دیوبندی نے یو حالی۔

(ويوبندمسلك كأما منامه رساله "خدام الدين" 8 نوم 1974 ص 3) شیعدلیڈرمظہم علی ممسی کی نماز جنازہ ملک مہدی حسن علوی (شیعد) نے اداکی نماز جنازه میں مولوی عبدالقا در آزاد ، مولوی تاج محمود ، مولوی ضیاء القاسمی ، ڈ اکٹر مناظر محمظیل چودھری غلام جیلانی علاوہ ہزاروں مداحوں نے شرکت کی۔ (نوائے وقت لاہور 21 جون 1976)

#### تعزبیدداری میں تعاون:

"اجمير مين مولانا محريعقوب الل تعزيد كي نصرت كافتوى ديا تعار

حوالے دیئے۔ تحریک پاکستان میں بیدال کا ندمی کی تھونی کے ساتھ چیٹے ہوئے تھے۔ (تفصیل کے لئے ہاری کتاب "یاد بربان" مطبوعہ البربان

پېلىكىيىشنر لامور ملاحظەمو)

اور نہ ہی اس فرقہ کے اکابرین نے شیعہ کو کافر کہا۔ بلکہ ان کی نماز جنازہ ردِ می اور ایسال ثواب کیا۔ (ملاحظہ ہو)

#### شیعہ اکابر علمائے دیوبند کے نزدیک کافرنہیں

"جو فخص محابه كرام (رضوان الله تعالى اجمعين) ميس سے كى كى تغير كرے-وواینے اس مناو کبیرہ کے سبب سنت جماعت سے خارج نہ ہوگا''۔

(فآويٰ رشيد بيم 248)

روافض وخوارج كوبعي اكثر علاء كافرنبيس كيتے حالانكه بية خين محابه (ابو بكروعمر رضى الله تعالى عنهم) اور حضرت على رضى الله تعالى كو كافر كهتے بيں۔ ( فقاوى رشيد يوم 165 مجيديه بك ويوبر كيث ملتان)

ایک مولوی نے عرض کی حضرت جو غالی شیعہ ہیں صحابہ کرام پر تیمرا کرتے ہیں

جواب: فرمایا کهاس تمرایر کفر کافتوی اختلافی ہے۔

(الإفاضات اليوميه جلد پنجم اشرَّعلى تفانوي)

كيا فرمات بي علائ وين اس مسكد بيس كه منده سى المسند بب عورت بالغہ کا نکاح زید عبعی نہب کے ساتھ برضائے شرعی باپ کی تولیت میں کیا -دریافت طلب امریه ہے کہ می وشیعہ کا تفرق نم بہب نکاح جیبا کہ ہندوستان میں رائع ہے عندالشرع سی موتا ہے یا تہیں۔

اس کئے اہل تعزید کی نفرت کرنی جاہیے'۔ (الافاضات الیومیہ جلد چہارم ص 138)

شرارت کی اور غائب:

کی محد مرصہ پہلے ڈیرہ اساعیل خان سے ایک 4ورقی پمفلٹ (جس پرکوئی پہنہ وغیرہ نہیں تھا) دیوبندی مساجد سے تقسیم کیا گیا اور علائے اہل سنت کو بذریعہ ڈاک روانہ کیا گیا ۔ عوام کے اندر انتشار پھیلا اور علاء سے رجوع کیا ۔ یہ کیا لکھا ہے کہ (بریلوی کا خدا او کھتا۔ چلتا پھرتا ہے بحوالہ فناوی رضویہ جلداول)

طمانچه:

جب یہ پمفلٹ مناظر اسلام ابن قطب شیر پنجاب حضرت العلام استاذی مولا نامجر عبدالرشید رضوی دام ظلہ کے پاس پنجایا تو آپ نے بلاتا خیر اعلیٰ حضرت علیہ الرحمة الرحمٰن کا رسالہ"باب العقائد والکلام" ملقب بہ" مراہی کے جموٹے خدا" من و عن بلا حاشیہ شائع کروایا اور الحمد للد الل سنت تو مطمئن ہو محنے کہ کی ضبیث نے خیانت کی اور شیطان کوراضی کرنے کے لئے اہل سنت کو بدنام کیا اور جبکہ وہ کفر کے رنگ میں مزید ریکے محنے ۔سامنے ہوتے تو مناظرہ بھی کرتے۔

جوتیاں کھانے کے قابل:

اس طرح ایک لا ہوری ملاں اپنے مکتبہ پر بیٹھا ہوتا جو کوئی اہل سنت عالم کی کتاب پوچھ لیتا تو اس عبارت (جہاں پر لکھا ہوتا کہ دیو بندی ایسے کو خدا کہتے ہیں) انگلی رکھ کر دکھا تا کہ بیمولانا احمد رضا خان نے لکھا ہے۔ تو اس طرح ایک نوجوان اہل سنت کے ہاتھ چڑھا تو اس نے مار مار کر دوکان کے اندر زخمی کر دیا کہ تیرے ساتھ مناظرہ بھی نہیں کیونکہ تو عالم نہیں۔ تیری سزا جوتیاں بھی کم ہیں۔

القصه وه اس مدے سے دوكان ير نه آسكا۔ بالآخر اى مدے وشديد

جوتوں کی وجہ سے ہلاک ہوکر اپنے بزرگ شیطان کی محود میں جال بہ شیطان کر حمیا۔ (برصدق رادی)

اعلی حضرت علیہ الرحمۃ نے ان کی کتب کی عبارات خلاف احتیاط سے اخذ کر کے ان کے عقائد در بارہ رب سجانہ وتعالی کے تحریر فرمائے۔ اصلی عبارت آئندہ صفحات باب دیو بندی ایسے کو خدا کہتے ہیں۔ ملاحظہ ہو۔

مولانا غلام دیگیر صاحب قصوری مرحوم نے اس بدزبان امام الوہابیہ پرلزوم امکان جہل وغیرہ شاعات سے نقض کیا تھا۔ مولوی محمود حسن دیو بندی نے عقا کد گنگوهی کے بیان وجمایت میں اس کا جواب اخبار نظام الملک پر چہ 25 اگست 1889ء میں بیہ چھاپا'' چوری شراب خوری، جہل ظلم سے معارضہ کم فہمی معلوم ہوتا ہے ۔ غلام دیمگیر کے بیان ذریک خداکی قدرت بندہ سے زائد ہونا ضروری نہیں۔ حالانکہ بیکلیہ ہے۔ جومقدور العد ہے۔ مقدور اللہ ہے'۔

مولوی محبود حسن کے ای قاعدہ کلیہ کے مطابق متعدد اوصاف عیواب مخوائے جوانسان کرسکتا ہے۔ (از افادات علامہ شرف قادری)

اعلى حضرت عليه الرحمة الرحمن اس كا تعاقب مزيدكرت موعة فرمات بيل-

"اولاً جب بی خبراکدانسان جو کھا ہے گئے کرسکتا ہے۔ دہا ہے کا خدا بھی خود اپنے لئے کرسکتا ہے۔ تو جائز ہوا کدان کا خدا زنا کرے، شراب ہے، چوری کرے، بوں کو پوج، پیشاب کرے، پا خانہ پھرے، اپنے آپ کوآگ میں جلائے، دریا میں ڈبائے، سربازار بدمعاشوں کے ساتھ دھول چھڑ لڑے، جو تیاں کھائے وغیرہ وفیرہ و و کون کی ناپاکی، کون کی ذلت ہے، کون سے خواری ہے، جو ان کے خدا سے اٹھ رہے گئی ۔ (ماخوذ فقادی رضویہ جلد 6)

(۲) خدا کا تھرکنا، نٹ کی طرح کھیلنا، عورتوں سے جماع کرنا، لونڈ ہے بازی کرنا،

لونڈ ہے بازی کرانا، کوئی بات اس کی شان کے خلاف نہیں۔ وہ کھانے کا منہ

اور بجرنے کا پیٹ اور مردوں کی طرح آلہ تناسل اور عورت کی طرح شرمگاہ

بالفعل واقعۂ رکھتا ہے۔

( کیروزی)

( کیے ازتح ریات علامہ اللہ بخش نیئر دام ظلہ )

#### د بوبند بول کی شرارت برگرفت:

اس دو ورقی پمفلٹ کے مکمل جوابات کئی جگہوں سے دیئے مگئے۔ مگر صدائے است۔

- (۱) راه حق: مولا تامظفرشاه قادری، کراچی \_
- (۲) " 'امام احمد رضا بریلوی اپنول اور غیروں کی نظر میں'' از علامه محمد عبدائحکیم شرف قا دری ، لا ہور ۔
- (۳) مسلک اعلیٰ حضرت بریلوی علائے دیو بند کی نظر میں۔ ازمولا نا اللہ بخش نیئر ، جھٹگ۔

اس مولوی محمود حسن دیو بندی کے اس قاعدہ کلیہ کے مطابق متعدد اوصاف اور عیوب گنوائے جوانسان کرسکتا ہے ۔

> (۳) تشمرای کے حجو نے خدا از اعلیٰ حضرت ازتشہیرمولا نامحمدعبدالرشید صاحب رضوی جھنگ مذطلاعلیہ .

درج ذیل عقائد دیو بندیوں کے پیشوا موادی اساعیل دہلوی کے ہیں۔ جواس کی تصانیف تقوینۂ الایمان۔ یکروزی، ایضاح الحق میں صراحۃ واشارۃ درج ہیں۔

- ا) خدا كاعلم قدىم نہيں جا ہے تو جابل رہے۔ (تقوية الايمان)
- (۲) الله تعالیٰ کی بات واقع میں حجوثی ہونے میں حرج نہیں۔ ( میروزی)
- (۳) خداکی پاک ذات پر کھانا پینا سونا پافانہ کرنا ڈوب مرنا سب روا ہے۔(کیروزی)
  - (٣) الله تعالی کا مجموث بولنا محال عادی بھی نہیں ہے۔ ( میروزی)
- (۵) الله تعالی کا بهکنا، بھولنا، بیوی ، بیٹا بندوں سے ڈرناسب کچھ روا ہے۔(کیروزی)

کیا کیا محت بنواتے یہ ہیں کون سا تعمل براتے ہے ہیں خلق سے اس کو ہراتے یہ ہیں "موہن بھوک" چڑھاتے یہ ہیں بعیک تک اس کو منگاتے ہے ہیں بجے اس کو جناتے یہ ہیں سب کی کمیپ مجراتے یہ ہیں موت تک اس کو چکھاتے ہے ہیں ایے خدا کو لگاتے یہ ہیں سب تمیل اس کو کملاتے بہ ہیں اس کو ریو کا بناتے ہے ہیں کیا کیا سوانگ رجاتے ہے ہیں کوڑی ناچ نیاتے یہ ہیں ناج اس کا ہے دکھاتے ہے ہیں آ کے، سیس نواتے ہے ہیں ہم اس سے بلواتے یہ ہیں ہوجا یات کراتے ہے ہیں و کملاتے ہے ہیں سارے جمولے جلاتے یہ ہیں سب اس سے کرواتے ہے ہیں

سوئے، او تکھے، بہکے، بھولے غفلت، ظلم، محمكن، محاجي کام کو اس پر مشکل مانیں کھائے کھر کیوں نہیں اس کو أف ان کے امکان کی خواری جوڑ اور جورو، مال باب اس کے اس کا شریک اور خواری میں یاور زلت و عجز و خوف کا کیا عم جتے عیب بشر کر سکتا ا چھے، کودے، کلائیں کھائے د کجے، پھولے، سمنے، مھلے مرد بمی، عورت مجی، تعنیٰ مجی اینے خدا کو محفل محفل جاروں ست اک آن میں منہ ہو چومکھے برہا اور کابنا کے دیو کے آگے مکنی بجا کر انگ حلیری کی وعروتیں محکی، اشنان اور بیسانمی زانی، مزنی، اوچکا، ڈاکو کون سی خواری باقی حصوری

ماخوذ''الاستمداد على اجيال الارتدادُ' يحسساه از امام ابل سنت مطبوعه بُرج منذى فيمل آباد مسلم كتابوى لاجور

#### الثدنعالي كمتعلق ديوبندي علماء كاعقيده

یا کچ میں ختم کراتے یہ ہیں حق کی ضلال بناتے ہے ہیں کفروں کے ساتھ ممناتے یہ ہیں بے غیرت تھہراتے یہ ہیں معتزلہ ی مناتے ہے ہیں حلہ گر اس کو بتاتے یہ ہیں سنگیرہ تنواتے ہیے ہیں تہت حق پر اٹھاتے یہ ہیں اس کو خدائی تھاتے یہ ہیں پیر کو باتیں کراتے یہ ہیں یارانه مختصواتے ہیے ہیں قاہر محض بتاتے ہیے ہیں رین و یقین سب دھاتے ہے ہیں سمجے اس سے ڈراتے یہ ہیں اس کا یاس دلاتے ہے ہیں طاقت جس کی رکھاتے ہے ہیں قدرت جس سے کھٹاتے یہ ہیں کس جنگل میں چاتے ہے ہیں پر امکان تو گاتے ہے ہیں

سارا علم غيب البي ست زمان و مکاں سے تنزیہہ دیدار بے کیف پر ایمال ترک پرائے شرک پر اس کو غیر کفر کی قطعی سزا مجمی قدر تھم نی رکھنے کو مور حمیل اس کی قبر یہ جھلتے خاص البیں اینے کئے کرنے کی جو اک پیڑ کے ہے کن دے حق سے ہاتھ میں ہاتھ ملا کر یوں ممل سے کلام سیفی کین شاہ و رسل کے حق میں كذب البي ممكن كه كر كذب كا كياعم، مال كوئى كا ذب ان کو بھلا بہلا کے ہو جموٹا قدرت رب سے ہے کذب بشر ہے کذب خدا ہر کون ہے قادر اوندهی عقل کی اندهی بدهیا بالفعل ان کا خدا عیبی ہے

#### د بوبندیت اور ناصبیت

مولوی حسین علی بلغته الحیر ان میں لکھتا ہے: کورکورانه مرو در کر بلا

تانيفتي چول حسين اندر بلا (ص 399)

ترجمہ: اندھے! اندھوں کی طرح کر بلامیں نہ جانا کہ تعین کی طرح مصیبت نہ پڑے۔ (بیرونی مواوی پہنے جس کے مرنے سے چند دن پہلے ٹائٹیں دو ہری ہو کر اوپر سینے کی طرف ہو گئیں جب پیثاب کرتا سیدھا اپنے منہ میں)۔

مولوی حسین وال به محروی کی تفسیر 'نبغة الحیر ان' کاردمولانا قاضی ارشاداللی فیضی راولپندی والے به نام' اکمل البر بان علی بلغة الحیر ان' ،' توفیق الرحمٰن علی تغلیط بلغة الحیر ان اور فیض الرحمٰن فی تردید بلغة الحیر ان اور فیض الرحمٰن فی تردید بلغة الحیر ان اور فیض الرحمٰن فی تردید بلغة الحیر ان' کیا۔

#### اس کے ساتھ اس کے پیروکاران:

رسوائے زمانہ کتاب''رشید ابن رشید'' از محمد دین بٹ خارجی پر 22 سے زائد علماء کی تقید بقات ہیں اور اکثریت دیو بندی وہائی ہیں۔جن میں چندمولویوں کے نام یہ ہیں۔

مفتی محمد شفیع دیو بندی سرگودها مفتی محمد شفیع دیو بندی کرا چی مولوی نورانحس بخاری دیو بندی
مولوی خیر محمد ملتانی دیو بندی
مولوی شمس الحق افغانی دیو بندی
مولوی شمس الحق افغانی دیو بندی

#### د يو بند يول كانيا خدا:

مولوی حسین احمد صاحب کائگریی کے بارے میں یوں دھوم دھام مشتہر ہے۔ تم نے بھی خدا کو بھی اپنے گلی کو چوں میں چلتے پھرتے دیکھا ہے۔ بھی خدا کو بھی اس کے عرش عظمت و جلال کے پنچ انسانوں سے فروتی کرتے دیکھا ہے؟ تم بھی تصور بھی کر سکے کہ رب العالمین اپنی کبریاؤں پر پردہ ڈال کر تمہارے کھروں میں بھی آ کر رہے کہ دب العالمین اپنی کبریاؤں پر پردہ ڈال کر تمہارے کھروں میں بھی آ کر رہے گا۔

بحواله الامن والعلى زير باب حرف آغازص 35)

رادلپنڈی کا دیو بندی مماتی ملال مولوی غلام خال اللہ تعالیٰ کوغوث اعظم کہتا اور آ کے جل جلالہ لکھتا اس کے برعکس شیخ البند (دیو بندیوں کے) مولوی محمود حسن نے لکھا۔ جنیدو شبلی و ثانی ابومسعود انصاری

رشید ملت و دین غوث اعظم قطب ربانی (مرثیه 4) معلوم نہیں مولوی غلام خال اور ان کے ہم خیال مولوی رشید احمہ مختکوہی کے متعلق اس شعر میں غوث اعظم پڑھ کر جل جلالہ کہتے ہیں یانہیں۔؟؟

#### حواشي

(۱) یہ تول رشید احمر کنگوہی کا ہے۔ (فآوی رشید پہ جلد اول) جو پہ عقیدہ ہوکہ خود بخود آپ کو علم تھا بدون اطلاع حق تعالی کے تو اندیشہ کفر ہے آگر چہ کا فر کہنے ہے بھی زبان رو کے تھانوی صاحب وغیرہ علائے وہا بیہ سے استغتا ہے کہ علم ذاتی ہے عطائے اللی کسی مخلوق کے لئے ماننا ضروریات دین کا انکار ہے یا نہیں۔ ہے تو ایسے کہ کفر میں شک بلکہ کفر میں نہ ماننا صرف اندیشہ کفر جاننا کفر ہے یا نہیں۔ ہے تو ایسے کہ کفر میں شک بلکہ کفر میں نہ ماننا صرف اندیشہ کفر جاننا کفر ہے یا نہیں۔ ہے تو جناب کنگوہی صاحب کا فر ہوئے یا نہیں نہیں تو کیوں؟

- (2) فآوی کنگوہی۔
- (3) فآوی کنگویی۔
- (4) مضمون محمود حسن ۔
- (5) مضمون محمود حسن -
- (6) مضمون محمود حسن ۔
  - 7) گرائين قاطعه -
  - (8) گرابین قاطعہ۔
- (9) حفظ الايمان تماتوي\_
- (10) تحذير الناس قاسم نانوتوى \_
- (11) تقويت الايمان ص 20 وتقريح وصريح مضمون محود حسن -
  - (12) تحذير الناس قاسم نانوتوى ص 38, 38
- (13) قاسم نانوتوی نے پی فلفہ مشرکین سے لیا۔ سورۃ انغال کی آیت فاامطر من السماء کی تشریح پڑھنے سے بی حقیقت واضح ہوجائے گی۔

#### کتاب کی چند عبارات

امیرالمونین بزیدگی امارت الله کا انعام تھا۔ (ص 97)

سیدناحسین کا مقصد صرف حصول خلافت تھا (ص 192)

سیدناحسین شروع ہی سے خلافت اپنا خاندانی حق بجھتے تھے۔ (ص 198)

سیدناحسین حکومت کو بچوں کا کھیل بجھتے ہوئے کسی کی پچھ پرواہ نہ بجھتے تھے۔

میدناحسین حکومت کو بچوں کا کھیل بجھتے ہوئے کسی کی پچھ پرواہ نہ بجھتے تھے۔

(ص 204)

امیرالمونین بزید کا عہد سیدناعلی کے خوز بزعہد کے مقابلے میں پُر امن تھا۔

(م 119)

خاندانی ورا ثت کے اولین محرک سیدناعلی ہی تنے۔ (ص 108) سیدناعلی کی خلافت کے حامی صرف جارشخص تنے۔

#### رشيداحررشيدكا لأنثل:

اس کے ٹائٹل پر بیالغاظ نمایاں لکھے ہیں۔ امیر المومنین سیدنا پزید وصل اللہ امیر المومنین (بزید ) واحسن الجزاء ابو بزیدمحمد دین بث

#### رشيد احررشيد كتاب كارد:

مولانامفتی محدریاض الدین دام ظلہ نے بہنام''سیف جدید بجواب رشید ابن رشید'' 272 منحات میں کھی اور انک سے شائع ہوں۔

#### https://archive.org/details/@madni\_library

#### سکتے اور دوسرے کی کہی ہوئی اگرچہ بنگالی ، بھویالی، دہلوی، امرتسری کی مان لیس کہ دلیل سے بیٹا بت ہی تو میہ وہی تقلید ہوئی جوشرک ہے لہٰذا ضرور بے نتھے بیل وہ کہ عام جہاں میں جس کے لئے کوئی جبت قائم نہیں ہوسکتی کہ جبت قائم ہو۔ دلیل ہے دلیل وہ خود سمجھ نہیں سکتے اور دوسرے کی سمجھ پر اعتاد شرک وہ جس نے (خاک بدہن خبثا) کھلے مشرکوں کو خیرامة کہا اور ان کے تین قرنون کو خیر القرون کہلوایا جن کا روزاول ہے آج تک یمی معمول که عامی کو جومسکلہ یو چھنا ہوا عالم سے یو چھا عالم نے تھم بتا دیا سائل نے مانا اور کاربند ہوا صحابہ آج تک بھی دلیل بتانے اور اسے عامی کے اس قدر ذہن تشین کرنے کا کہ وہ خورسمجھ لے کہ واقعی میتھم قرآن و حدیث سے ثابت ہر وجہ بیجے غیر معارض وغیرمنسوخ ہے ہرگز نہ دستور تھا نہ ہوا نہ ہے۔ تو یو چھنے والے بے علم ولیل تغصیلی انکا فتوے مانا کیے اور یہی تقلید ہے۔ تقلید شرک تو عہد صحابہ سے آج تک سب عامی مشرک ہوئے اور وہ مفتی ہے القائے ولیل ای کئے فتوے دیتے رہے کہ یہ مصفے اور عمل کریں تو صحابہ ہے آج تک سب مفتیان وعلما مشرک گرشرک ووست ہوئے اور ہرمشرک حرخودمشرک اورمشرکوں سے بدتر تو غیرمقلد کے دھرم میں صحابہ سے ابتک تمام امت مشرك ليكن غير مقلد كاخدا انبيل خيرا مة اور خيس القرآن كهما اوركهلوا تا ہے پھراس کی شکایت کہ ایسوں کوکہا جوغیر مقلدی دھرم میں فسر قسوا دیستھے و کسانوا اشیسے اعتصر جنہوں نے اپنا دین مکڑے کر دیا اور جدا جدا گروہ ہو مجئے ۔عبداللہ بن مسعود رضی الله تعالی عنه کے اتباع ان سے نتوے کیتے اور اس پر چلتے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنما کے اتباع انکی طرف سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنهم کے اتباع ان کے ساتھ تھے اور اختلاف آج تک برابر قائم رہتے سب فریق مشور ہ کر کے ایک بات پر عامل نه ہوتے تھے نہ ہوئے قرآن عظیم میں ہمیشہ پڑھا کئے۔فسسان تساذعتم في شي فردوه الى الله والرسول \_ جبتم مي كي بات مي اختلاف

### غیرمقلدان کا خدا بیسب مجھ ہے

جوديو بندى وومإلى كاقبال السلسه تسعبالسي بسعضهم من بعض اوروه بعض نزائتیں اور زیادہ رکھتا ہے ایسا کہ جس کے (1) دین میں کتا طال سوئر کے گردے طال سوئر کی تلی حلال سوئر کی تلجی حلال سوئر کی اوجھٹری حلال سوئر کی کھال کا ڈھول بنا کر اس سے یانی پینا طلال وضو کرنا طلال گندی خبیث (2) شراب سے نہا کر سارے کیڑے اس میں رنگ کرنماز پڑھنا طلال ایک وقت میں ایک عورت <sup>(3)</sup> متعدد مردوں پر طلال جس نے آب ہی تو تھم (4) دیا کہ خود نہ جانو تو جانے والوں سے پوچھوائے علما کی اطاعت کرواینے نیکوں کی پیروی کرو جب یو حیما اور اطاعت و پیروی کی تو شرک کی جز دی اور جس نے علا دین کی تقلید حرام وشرک تفہرائی اور بوربی (6) ، بنگالی ، پنجابی ، بھو یالی ک فرض وہ جس نے اسینے اور رسولوں کے سوائسی کی بات جبت ندر مکی اور بیج میں چند محدثوں (6) جارحوں معدلوں کو کھڑا کر کے ان کے قول کو کتاب وسنت کے برابر مفہرکم جیت دی لینی بیشریک الوهیت نبیس تو شریک رسالت ضرور بین نبیس نبیس بلکه شریک الوہیت ہی ہیں۔کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله (انہوں نے است پادر يول اور جو كيول كوالله كے سوا خدا بناليا ) نه كه رسلا من دون النبى (ني

ہاں وہ جس نے آپ ہی تو اتباع ظن (7) حرام اور افاد ہ حق میں محض ناکام کیا پھران چند ظنی روایات ظنی جرح و تعدیلات کا اتباع عین دین کر دیا تو بات کیا وہی کہ یہ مثل انہیا معصوم ہیں نہیں نہیں بلکہ دین غیر مقلدی کے جھوٹے خدا ہیں وہ جس نے چند جاہلان عالم نما کے سوا جو ابو حنیفہ و شانعی پر منہ آتے اور ان کے احکام پر کھنے کی اپنے ہیں طاقت بتاتے ہیں تمام عالم کو بے نتھا بیل کیا ہے کیونکہ وہ آپ دلیل سمجھنہیں اپنے ہیں طاقت بتاتے ہیں تمام عالم کو بے نتھا بیل کیا ہے کیونکہ وہ آپ دلیل سمجھنہیں

#### تعليقات وتحقيقات

بیفرقہ چندسالہ پرانا ہے۔ اور اس میں نمایاں ترین وہ ٹولہ ہے جوابے آپ
کو اہل صدیث کہلاتا ہے۔ بینام انہوں نے اہل سنت و دیگر ندا ہوں کے نام کی چڑکی
وجہ سے ملکہ برطانیہ سے اہل صدیث رجشرڈ کرایا ہے۔

ان میں چند شم کی تحریکات، جماعتیں، جہادی ونگ، ساجی، تعلیمی ادارے ہیں جو کہ آزاد خیالی کی رو میں بہ کرنو جوانال اسلام کے دین وایمان کو تباہ کررہے ہیں۔ فی الحقیقت ہیرونی خارجی لوگ ہیں جو قرآنی آیات جو بنوں ومشرکوں کے

ارے نازل ہوئیں ان کومسلمانوں پرفٹ کرتے ہیں۔ان میں توحیدی، خاکساری، اسلمین،مودودی ہیں۔

(الله تعالی ہمیں ان کے شریعے محفوظ رکھیں)

رالدسال ین ان کے تراف کے تراف کے دور کا)
ہمارے خیر خواہ اعظم محبوب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان (بد نہ ہوں) سے بچواور بچاؤ کہیں تہ ہیں ممراہ نہ کر دیں یا فتنے میں نہ جتلا کر دیں۔ (رواہ المفکو ق)

ان تحریکات کامخضراً تعارف وعقائد ونظریات معلوم کریں۔
( تفصیل اور ان کی ذیلی شاخوں کا تعارف ہماری کتاب'' پہچان باطل'' میں ملاحظہ کریں اور ان کے ممراہ گر رہنماؤں کا تعارف و ممراہی''مراہی کے چند رہنما'' میں ملاحظہ کریں)۔ ہوتو اسے اللہ ورسول کی طرف رجوع کرواس پر عمل کرنا تھا نہ کیا اس پر عمل کرتے تو سب ایک نہ ہوجاتے کہ اللہ ورسول کا تھم ایک ہی تھا مگروہ اپنے ہی عالموں کے تول پر اڑے رہے۔ سعودی عمری، عبای نام نہ کہلانا کوئی چیز نہیں کام وہی رہا جو حنی شافعی ماکل صنبلی نے کیا، کام کام سے ہے نہ کہ نام سے دین کے ایسے کلڑے کرنے والوں کو حیسر القرون کھمرایا وغیرہ وغیرہ فرافات ملعونہ۔

کیا انہوں نے خدا کو جاتا۔

حاش للله سبحن رب العرش عما يصفون0 سبحن رب العرش عما يصفون0

0000

#### مكفر المسلمين:

کتاب ندکورہ ص 64 پر لکھتا ہے۔ فقہ کی تفریق، شریعت کی تفریق سئلہ و
سائل کی تفریق طریقت اورسلسلوں کی تفریق پیروں اور سجادہ نشینوں کی تفریق اولیاء
اور خانہ نشینوں کی تفریق مزار پرسی اور اولیاء پرسی کی تفریق سب کفر ہیں۔ سب انکار
خدا ہے۔ سب عبادت طاغوت ہے۔ سب ادب اب امن دون اللہ کو پکڑنا ہے۔ سب
شرک جلی ہے۔ شرک محض ہے شرک اکبر ہے وہ ظلم عظیم ہے جس کی بخشش کی حتما کوئی
آئی نہیں وہ بدی ہے۔ جس کی پاداش جہنم ہے۔

#### خاکسارتحریک کے بانی کا انگریزوں کے سامنے عاجزی کا درس:

مسر مشرقی نے اشارات ص 112 پر فاکساروں کو بیسبق پڑھایا ہے۔
اگریزوں اور عیسائیوں کے بنگلوں پر جاکر بے خوف وخطر خدمت کے لئے درخواست
کی جائے جب انگریز طاقات کے لئے باہر نکلے تو بیلچ کو کندھے پر رکھ کر اور دائیں
ہاتھ کو جھکنے سے بیلچ کے دستے پر چٹا کرفوجی سلام کیا جائے، کچھ پوچھے تو اس متانت
اور ادب سے جواب ہو۔ جواب میں عاجزی نظر آئے۔ جناب کہہ کر خطاب ہو جب
رخصت ہونا ہوتو فوجی سپائی کی طرح رخصت کا فوجی سلام ہوا الغرض انگریز کو ملک کا
بادشاہ مجھ کراس سے شاہانہ اور فیا ضانہ سلوک کیا جائے۔

جب یہ اشارات شائع ہوئی تو مسلمانوں نے مشرقی کی گرفت کی کہ تو اللہ کی سلمانوں نے مشرقی کی گرفت کی کہ تو اللہ کی سلم کی تلقین کرتا ہے، تو جھوٹے مشرقی نے اس کی تردید کی۔ چنانچہ رسالہ غلط ند بہ نمبر 9، ص 14 پر لکھتا ہے۔ مجھ پر الزام ہے کہ میں انگریز کو عاجز اند سلام کرتا ہوں۔

<u> جا ہل مشرقی :</u>

تحریک کے اغراض ومقامد Leaf Let پر لکھتا ہے کہ مولوی کے لئے

خاكسارتحريك:

اس کا بانی مسٹرعنایت اللّہ مشرقی تھا۔اب جب کہاس کا بیٹا حمیدالدین احمہ المشر قی ہے۔

#### عقائد:

یے خلاف اسلام عقائد رکھتا ہے کلمہ شہادت، نماز، روزہ، جج، زکوۃ کوعبادت نہیں جانتا۔ حدیث شریف کا صاف انکار کرتا ہے۔ قادیانی کی طرح امام مہدی رمنی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریف آوری کا قائل نہیں ہے۔ وفات عیسیٰ کا قائل ہے۔

امارت (سربرائی ملک) کے پردے میں نبوت کا مرکی ہے۔ آین کر برد ولکن دسول الله و خاتم النبیین ۔ اع کے خدائی فیصلہ کامکر ہے۔ قرآن پاک کی فصاحت کا مکر ہے۔ (تذکرہ مقدمہ ص 65)۔ مسیلمہ کذاب کی کتاب ہراسلوب میں قرآن پاک کے برابر ہے۔ (حوالہ ذکورہ)۔

قرآن پاک کو باد ضوچیونا اس کے نزدیک ہے معنی ہے۔ ص 55 اس کے ندہب میں وید، گیتا، ژنداوستا مقدس کتابیں ہیں۔ (ص 20) تفاسیر قرآن کا منکر ہے۔ (ص 87) قرآنی عقیدوں سے صاف انکار ہے۔ (ص 41) مشرقی دھرم میں 10 ہزار خداؤں کا اقرار۔ (ص 99)

#### توبين انبياء واقرار غيرنبي (معاذ الله):

تذکرہ دیباچہ ص 32 پر ہے۔ دنیا میں جس قدر پینیبر آ ہے اپنے سے پہلے پینیبروں کی تفندیق کرتے رہے۔ بدھ نے کرشن کی تائید کی موی علیہ السلام لے ابراہیم علیہ السلام کی تفندیق کی'۔ص55 پر لکھتا ہے کہ کہیں حدثنا اور قال قال کا بہر سراراگ ہے۔ (معاذ اللہ)

#### الجواب:

یہ تیسراسوال مشرقی کے اقوال برتر از ابوال اور اس کے زبوں حال پر طال بر مال سے متعلق آیا ہے جہاں تک مجھے یاد ہے غالبًا ہرسوال میں نے نے اقوال پیش ہوئے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی کتاب ایسے ہی ضبیث اقوال کا نزانہ ہے۔ ولاحول و لا قوق الا باللہ العلمی العظیم ۔ اس کے اقوال اسلام کو کفر کفر کو اسلام کفہراتے ہیں۔ ایمان کو از بخ سرکندہ کرتے اور مشرقی کے گڑھے ہوئے بے ڈول لائق ہزار نفریں ولاحول ندہب کو از نام اسلام پیش کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو کھلاکا فر بت ہزار نفریں ولاحول ندہب کو از نام اسلام پیش کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو کھلاکا فر بت برست مشرک بتائے اتباع و اطاعت انبیاء کوشرک پرتی سمجھاتے ہیں۔ ان میں ارکان اسلام وشعائر دین سنن سید الرسلین کے ساتھ استہزا ان کی تو ہین مبین ہے ۔ عبادتوں کے عبادت ہونے سے انکار۔ اسلام و مسلمین و علائے دین و احکام شرع متین پر بے طرح ہو چھاڑ ہے اس کی کتاب میں ایسے اقوال ہیں۔ جن کی کوئی تاویل صحح نہیں ہو کئی۔ جن پر مظلع ہو کر قائل کے کفر و عذاب میں شک و ارتباب موجب کفر ہے۔ حقی۔ جن پر مظلع ہو کر قائل کے کفر و عذاب میں شک و ارتباب موجب کفر ہے۔ کفر ے اللہ تعالی )۔

جولوگ اس کے ان اقوال پرمطلع نہیں ہیں۔ اس کی جماعت میں شریک ہو سے ہیں۔ اس کی جماعت میں شریک ہو سے ہیں۔ ان پراہمی الزام نہیں۔ ہاں مطلع ہو کر پھراس کی جماعت میں شریک رہیں سے تو ملزم ہوں سے اور اس کے کفر واستحقاق عذاب میں بعد اطلاع شک کریں سے تو خود اسلام سے خارج کھم ریں سے۔ (والعیاذ بااللہ تعالی)۔

دین کی اصل تو صرف توحید ہی مانتا ہے۔ پھرعقل کا پتلا صرف جز ہی کو درخت جانتا ہے۔ اسلام کے شعار و ارکان و احکام کا مفتحکہ اڑاتے ان کے ساتھ استہزا کرتے ہوئے کہتا ہے۔ "آج اسلام (تا) ختم ہو چکے ہیں' اس کا خودساختہ نوترا شیدہ ندہب جے بیاسلام بتاتا ہے۔ وہ بھی تو ان سے معرانہ ہوگا۔ اثباتا ونقیماً کچھ تو

مولانا كے الفاظ كو اسلامى لغت سے نكال ديا جائے كيونكداس كے معنى "جارا خدا" كے بيں۔ اسلامى لغت ميں بيں۔ اس كى جگہ شخ الفاضل يا اور القاب استعال كئے جاتے ہيں۔ اسلامى لغت ميں پہلے ہے بي نكالے كا۔ اس لئے شريعت صرف اس كى سمجھ ميں آئى۔ (معاذ اللہ) اگر اللہ تعالى كے لئے ہے تو مجراس لفظ كو نكالنے كاكيا مقصد ہے۔ اگر اللہ تعالى كے لئے ہے تو مجراس لفظ كو نكالنے كاكيا مقصد ہے۔ اس كى ممراه كر چند كتابيں تذكره، اشارات، خطبات كھنو ہيں۔

#### تعاقب:

اہل سنت عوام و علانے مشرقی کے عقائد ونظریات نوٹ کر کے چند جگہوں سے اس بارہ فتوی حاصل کیا۔ یہی فتوی جب مولانا ضیاء الدین صاحب پیلی تھیتی وشی عبدالعزیز صاحب بریلوی نے قبلہ محدث اعظم پاکتان مولانا سردار احمد قادری رضوی رحمتہ اللہ علیہ کے حضور اس بارہ عرض کیا تو آپ نے "تجرہ فہ بی برتذ کرہ مشرقی" ایک رسالہ تحریر فرمایا جس میں اس کی عبارت پر گرفت کی گئی ہے۔

مولانا محمہ عالم آئ نے اپنی کتاب ستطاب " تبعرہ علی النذکرہ" میں مور گرفت کی ہے۔ یہ کتاب امرتسر سے شائع ہوئی ہے۔ مولانا ابوالحسنات علامہ محمہ احمہ علیہ الرحمۃ الرحمٰن نے کتاب " فاکساری ند بہ اور اسلام" کو کرعوام اہل سنت کوان فتنوں سے خبردار کیا۔ یہ کتاب لا ہور سے 1939ء میں شائع ہوئی ہے۔ اس فتنہ کے بارے شمشادعلی خان اور کمال الدین صاحب نے حضور مفتی اعظم ہند سے محرم الحرام 1358 مد میں دریافت کیا اور محمہ رضا خان صاحب مخلہ روہیلی ٹولہ نے 180 محرم الحرام 1358 مدی آپ کے حضور اس کی عبارات نقل کر کے فتوی طلب فرایا اور اس جماعت کی شمولیت پر کیا تھم ہے۔ آپ نے اول الذکر سائلین کا جواب مختمرا یوا یہ ہے۔ آپ نے اول الذکر سائلین کا جواب مختمراً

#### مودودیت (جماعت اسلامی):

اس کا مورث اعلیٰ (سید) ابوالاعلی مودودی ہے۔ بیفرقہ 1914ء میں وجود میں آیا۔ اور یہ غیر مقلد ہے۔ مودودی صاحب لکھتے ہیں۔ ''میرے نزدیک ایک میں آیا۔ اور یہ غیر مقلد ہے۔ مودودی صاحب لکھتے ہیں۔ ''میر کزدیک ایک صاحب علم آدی کے لئے تقلید، ناجائز اور گناہ بلکہ اس سے بھی پچھ شدید تر چیز ہے۔'' ماحب علم آدی کے لئے تقلید، ناجائز اور گناہ بلکہ اس سے بھی پچھ شدید تر چیز ہے۔'' ماحب علم آدی کے لئے تقلید، ناجائز اور گناہ بلکہ اس سے بھی پچھ شدید تر چیز ہے۔''

یہ مراہ گر فرقہ شروع ہی ہے سای جماعت کے روپ میں ہے، ظاہری خواہش تو ہے کہ ملک میں اسلامی حکومت قائم ہو۔ مگر ان کے قوانین تو قرآن و حدیث ہے اخذ ہونے کی بجائے مودودی کی آزاد خیالی سے ہیں۔ یہ ماڈرن اسلام چاہتے ہیں۔

#### یهودی اور مودودی:

یہ یک طرفہ ٹریفک اب نہیں چل سکتا ہم بھی سوچ سکتے ہیں کہ عربوں کی خاطر ہم ساری دنیا کے یہودیوں ہے اپنے تعلقات کیوں خراب کریں۔ (ایٹاء 9 نومبر 1969ء)

#### انگریز اورمودودی:

نہ ہندوؤں سے ہمارا کوئی تو می جھڑا ہے نہ انگریزوں سے (محکمش حصہ سوئم ص 147)

#### مودودیت پر انگریز کی سر پرسی:

جماعت اسلامی کا جائزہ مضمون میں محمد اقبال احمد ایم اے لکھتے ہیں کہ محرزمنٹ انڈیا کے بعض اعلیٰ افسر کے معاون اور سرپرست تنے اور مودودی کوان سے مالی اعانت بھی ملتی رہی۔

(نوائے وقت 3 ستبر 1948)

ان امور کے لئے کہتا ہوگا۔ اور خود اس کا ول بھی تو کیا اس کے طور پر کوئی اور بھی ایسا كہدسكتا ہے۔كدمشرقى كا اسلام اس كے اور اس كے تبعین كی شرم كا بول میں تمس چكا ہے کہ انہیں ڈھلے سے صاف کریں یا پانی سے پاکٹرے سے یا کاغذ سے یا ہو ہیں تھڑا ر تھیں۔ میلوگ اور ان کی عورتیں قبل جماع بحال جماع اور جماع میکریں نہ کریں، اپنی شرم کا ہول کی حفاظت رکھیں یا نہ رکھیں۔ ہر ایک کے لئے یا خاص خاص کے واسطے یا كى ايك مخص كے لئے برائے استمتاع پیش كيا كريں۔ انبيں چھپائيں يا كھلا رھيں۔ ہرایک کودکھائیں۔موئے زیر ناف رہے دیں یا صاف کریں۔کریں تو کب کتنے کتنے دن بعّدادر کس طرح کس کس چیز ہے۔ حیض و نفاس والیاں لیا کریں اور ان کے ساتھ كياكيا جائے كيانه كيا جائے؟ اگراس كا خودساخته دين اس سے بالكل معرا بغرض غلط ہوتو کیا اس کے دین کوکوئی ایسا کہدسکتا ہے کہ اس کا دین ، اس کی بی بی، ماں، بین، بهن ، جیجی ، مجمویهی ، خاله ، بمالجی ، اور ہوتی سوتی کی اکلی پچھلی اور خود اپنی شرم کا ہوں میں تھس چکا ہے؟ اسپے متبعین کی مقعدوں اور خرجوں میں دھنسا ہوا ہے'۔ زناولواطت اور حيض ونفاس اور بول و براز كى نجاست ميس يرا بهدولا حول و لا قوة الا باالله المعلى العظيم خدااس اوراس كتبعين ،اس كاتوال ك قبول كرنے والوں كو توبد کی توقیق دے۔آمین۔واللہ تعالی اعلم۔

( فآوي مصطفوييس 117 مطبوعه لا مور )

https://www.facebookreom/Madmilibrary

#### مودودی کاعقیده تحریف قرآن:

مودودی نے قرآن 4\3 سے زیادہ بلکہ پورا غائب ہونے کے عقیدہ کو کس چا بکدئ اور دجل وعیاری قلیس کے ذریعہ مسلمانوں کی ایک جماعت کونگاوانے کی منافقانہ سعی فرمائی ہے۔ "بعد میں صدیوں میں رفتہ رفتہ ان الفاظ ، الدرب، دین و دین، کے وہ اصلی معنی جو نزول قرآن کے وقت سمجھے جاتے تھے۔ بدلتے چلے گئے یہاں تک کہ ہرایک اپنی پوری وسعتوں سے ہٹ کر نہایت محدود بلکہ جہم مغہومات کے لئے خاص ہو گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ قرآن کے اصل مدعا کا سمجھنا لوگوں کے لئے مشکل ہو گیا۔ پس یہ حقیقت ہے کہ محض ان چار بنیادی اصطلاحوں کے مغہوم پر پردہ پڑ جانے کی بدولت قرآن کی تین چوتھائی سے زیادہ تعلیم بلکہ اس کی حقیقی روح نگاہوں سے مستور بروگی۔ (قرآن کی چار بنیادی اصلاحیں)

اس فخص نے محابہ کرام علیہم الرضوان و اولیائے عظام کے خلاف نہایت ہی تو ہین آمیز کلمات کیے ہیں۔نسال العفوادلعافیہ)

(تفصیل ماری کتاب "مرای کے چندرہنما" میں ملاحظہ ہو)

#### مودودی کا مسلک:

مودودی کا مسلک ہے ہواس نے رسائل ومسائل میں بیان کیا ہے۔ان سے سوال کیا میا تھا کہ علائے دیوبنداور علائے ہریلی میں سے کون حق پر ہے؟ انہوں نے جواب دیا۔ علائے دیوبندحق پر ہیں۔علاء بریلوی نے زیادتی کی ہے۔ اس کا ماف صاف مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے اسینے دیوبندی ہونے کا اقراد کرلیا۔

محر جب علائے دیوبند سے اختلاف ہوااور حسین احمد مدنی دیوبندی نے اپنی جا عت کے ساتھ ملک دیوبندی نے اپنی جماعت کے ساتھ مل کرمودودی پر کفر کا تھم لگایا تو مودودی نے کہا کہ جس علائے دیوبند کے ساتھ بہت حسن ظن رکھتا تھا محر اب معلوم ہوا کہ ان کا مقام پر یلی کے کافر سازعلاء سے بلندو بالانہیں ہے۔

#### مودودیت کی توحید:

انسان خدا کا قائل ہو یا منکر خدا تو سجدہ کررہا ہو یا پھرکوخدا کی پوجا کرتا ہو یا غیر کی جب وہ قانون فطرت پر چل رہا ہے اوراس کے قانون تحت میں زندہ ہے تو لامحالہ وہ بغیر جانے ہو جھے بلاعملا وافتیار طوعاً وکرھًا خدا ہی کی تبیع کررہا ہے اور عبادت میں لگا ہوا ہے۔

میں لگا ہوا ہے۔

(تعبیمات جلد اول ص 42)

#### توبين قانون خدا:

- (۱) "د جہال معیار حق بھی اتنا پست ہو کہ ناجائز تعلقات کومعیوب نہ سمجما جائے ایسی جکہ زنا اور قذف کی حد جاری کرناظلم ہوگا''
  - (r) جہاں نظام معیشت نہیں وہاں چور کا ہاتھ کا ٹنا دو ہراظلم ہے۔
- (۳) اپنی جگہ تو چور کے ہاتھ کا ٹنا ہی نہیں بلکہ قید کی سزا دینا بھی بعض حالات میں ظلم ہوگی۔ (تعمیمات جلد دوم ص 281)

#### توبين رسالت:

رسول ہونے کی حیثیت سے جوفرائض حضور ملی اللہ علیہ وسلم پر عائد کئے مجے تنے اور خدمات آپ کے مپرد کی مختص ۔ ان کی انجام دہی میں آپ اپنے ذاتی خیالات وخواہشات کے مطابق کام کرنے کے لئے آ زاد نہیں چھوڑ دیئے مجئے تنے۔ خیالات وخواہشات کے مطابق کام کرنے کے لئے آ زاد نہیں چھوڑ دیئے مجئے تنے۔ (ترجمان القرآن منصب رسالت نمبر 36)

رسالہ خطبات کے ص30 پرلکھا ہے کہ خدا نے محدملی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ایکی مقرر کیا۔

کتاب "پردہ" میں محتاخی کر کے اس کومحوکر کے پردہ تو ڈال دیا مکر توبہ مودودی کے نصیب میں نہتی۔ انا لله وانا الیه راجعون۔

#### https://archive.org/details/@madni\_library

#### مودودی کے خیالات کا مجموعہ تفسیر قرآن؟؟

"" تفسیر القرآن کے دیباچہ ص 10 پر لکھا ہے کہ میں نے اس قرآن کے الفاظ کو اردو جامہ پہنانے کے بجائے بیہ کوشش کی ہے کہ قرآن کی ایک عبارت پڑھ کر جومنہوم میری سمجھ میں آتا ہے اور جو اثر میرے دل میں پڑتا ہے اسے حتی الامکان صحت کے ساتھ اپنی زبان میں نتقل کر دوں'۔

#### قرآن کی تفسیر کی حاجت؟

ایک اعلیٰ درجہ کا پروفیسر کافی ہے جس نے قرآن کا بنظر غائر مطالعہ کیا ہواور جوطرز جدید پرقرآن پڑھانے اور سمجھانے کی اہلیت رکھتا ہو''۔

(تنقیمات 1963 *ء ص* 342-342)

المختفر بیشخص حدیث پاک کا بھی انکاری ہے۔ مثلاً کانے دجال وغیرہ کو افسانہ کہتا ہے اور اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں سمجھتا۔ (ملخصاً و ماخوذ، ترجمان القرآن امکان 1364)

#### سیدی مرشدی کے جواب میں .....؟

نشر میڈیکل کالج ملتان میں سٹوڈنٹس یونین کے انتخابات کے موقع پر انجمن طلباء اسلام کے کامیاب امیدواران نے نظام مصطفیٰ اور یا سیدی یا نبی کے نعرے لگائے۔ اس کے جواب میں جمیعت طلبہ کے رہنماؤں نے یامودودی یا مرشدی کے نعرے نعرے کا کے۔

(خصوصی ربورث مفت روزه محافت لا مور 17 اکتوبر 1978م)

#### تعاقب:

-قبله محدث اعظم بإكستان مولانا محد سردار احمد قادري رضوى عليه الرحمة الرحمٰن

نے ایک کتاب بہنام 'مودودی عقیدے' لکھ کراہل سنت کواس فتنہ سے ہوشیار کیا۔

نائب محدث اعظم پاسپان مسلک اعلی حضرت نباض قوم سیدی و مرشدی مولانا ابو داؤدمجر صادق صاحب دام ظلہ نے ''دو جماعتیں' کتاب میں بلینی جماعت اور مودودی جماعت کا رد کیا ہے۔ اور کیس التحریر علامہ ارشد القادری نے "جماعت اسلامی کا تنقیدی جائز'ہ تحریر فرمائی ہے۔ علامہ مشتاق احمد نظامی نے ''خیش کی '' اور علامہ مولانا محمد نی کچھوچھوی نے اسلام کا نظریہ عبادت اورمودودی' میں دلائل کے ساتھ اس پرموثر گرفت کی ہے۔ نظریہ عبادت اورمودودی' میں دلائل کے ساتھ اس پرموثر گرفت کی ہے۔

نائب مناظر اعظم صوفی اللہ وتہ نے ''اسلام کے برترین و مُمن' پفلٹ میں اس کی نیخ کنی کی ہے۔ اور فکر مودودی کے حاملین اے 14 ویں صدی کا مجدد کی حیثیت سے متعارف کرنے گئے تو آپ علیہ الرحمۃ نے مجدد کی تعریف، مجدد کے تجدیدی کا رنا ہے اور ولائل مزید برآ ں اس مراہ اور مراہ گرکی بدعقیدگی کی وجہ پر مجددین کی فہرست سے فارج کیا ہے۔

(ملاحظه مور " حديث مجد د اور مبودو دي")

نیز آپ (مولانا صوفی الله دنه علیه الرحمة الرحمان نے "وستور جماعت اسلامی کا تنقیدی جائزه" میں دلائل کے ساتھ رد کیا ہے۔

مولاناصوفی اللہ دی صاحب نے 1396 و میں ایک کتاب بہنام ''نی الانبیاء چودھویں صدی کے ایک سیاسی لیڈر کی نظر میں'' لکھ کرمودودی کے دانت کھئے گئے۔
مولانا محرشفیع اوکاڑوی علیہ الرحمۃ نے ''مودودی اور اسلام' میں اس کے عقائد کا بیان اور اس کا رد کیا ہے۔ علامہ کاظمی شاہ صاحب نے ''آ مینہ مودودیت' میں اس کے ماتھ ہونے والے مباحثہ کا ذکر کیا ہے۔ مولانا محمد نی کچھوچھوی نے ''اسلام کا تصورالہ اور مودودی'' ککھی جو 1967ء کھنو سے شائع ہوئی اور دستور جماعت

#### توحيدي اور المسلمين:

یددونوں دراصل ایک ہی گروہ کے ہیں۔معمولی فرق ہے۔ غیرمقلد ہیں اور عقیدہ وہائی مسلک کے ہیں۔

توحیری مسلک کو کیاڑی، مسعودی ، عثانی مجی کہتے ہیں۔ اس کا زیادہ زور کیار ہویں شریف، تعویز گنڈ اکو حرام و شرک کہنے پر ہوتا ہے۔ اس کا بانی ڈاکٹر مسعود عثانی ہے۔ یہ فرقہ کراچی تک محدود ہے۔ اللہ تعالی اس فتنہ سے محفوظ فرمائے۔ مولانا مفتی وقار الدین قادری رضوی علیہ الرحمہ سے عرض کیا حمیا کہ تو حیدی عثانی فرقہ شریعت کو اپنی عقلوں پر پر کھتے ہیں اور حیات النبی مسلی اللہ علیہ وسلم کے مشکر ہیں۔ ان کے جنازہ ومغفرت کے بارے کیا تھم ہے۔

آپ علیہ الرحمۃ نے یہ جواب مراحمت فرمایا۔ ڈاکٹر عثانی نے جو کتا بچے
چھاپے اور تقتیم کے ان میں امام اعظم، حضرت خوث الاعظم اور حضرت بایزید بسطای
وغیرہم مسلمہ اولیا کرام پر کفر کے فقاوی دیے ہیں اور اس کے علاوہ تمام دنیا کے
مسلمانوں پر کفر کا تھم لگایا ہے۔ شریعت کا یہ اصول ہے کہ جومسلمان کو کافر کے وہ خود
کافر ہوجاتا ہے لہٰذا ان کے ساتھ مرتدوں کے احکام پر عمل کیا جائے گا۔مسلمان ان ک
نماز جنازہ نہ پڑھے گا، فن میں نہ شریک ہوگا اور نہ ہی دعائے مغفرت کرے۔
نماز جنازہ نہ پڑھے گا، فن میں نہ شریک ہوگا اور نہ ہی دعائے مغفرت کرے۔
(وقار القتاؤی جلد اول ص 298)

یه کمراه کر کہتا ہے کہ بچ ہوچیوتو ہندوستان میں خالص دین پہنچا ہی نہیں۔ (معاذ اللہ)

اگر پہنچانیں تو تو کہاں ہے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمۃ نے 90 لاکھ کوکلہ پڑھا کرمسلمان کیا۔ اور سلطان محود غربوی نے مندوستان پر 17 کامیاب جملے کئے۔محمد بن قاسم نے سندھ سلطان محود غربوی نے مندوستان پر 17 کامیاب جملے کئے۔محمد بن قاسم نے سندھ

اسلامی ہند کا تقیدی جائزہ لکھی۔ جو 1965ء میں شائع ہوئی۔مولانا علی حسین مدنی علیہ الرحمہ نے "در تجدید احیاء دین" لکھی۔

اب جبکداس کی جماعت غیراسلامی ہر طرح سے قلابازی کھا کر اور ہر نے انداز میں اہلسنت کے خلاف اسلام کے خلاف گل افتانیاں کر رہے ہیں اور کئی علاء دین کا رد کررہے ہیں۔ رسالہ رضائے مصطفے (صلی اللہ علیہ وسلم) میں قریباً ہر ماہ ان کا رد ہوتا ہے۔

مولانا مفتی محمد وقار الدین قادری رضوی علیه الرحمه سے مودودی کی تغییم القرآن کے درس سننے کی بابت سوال روانہ خدمت کیا حمیا تو آپ نے اس کے عقائد و القرآن کے درس سننے کی بابت سوال روانہ خدمت کیا حمیا تو آپ نے اس کے عقائد و نظریات و شخصیت کا بیان کرنے کے بعد اس مراه کرسے بچنے کی تلقین فرمائی۔ نظریات و شخصیت کا بیان کرنے کے بعد اس مراه کرسے بچنے کی تلقین فرمائی۔ (وقار الفتاوی جلداول 320)

حضرت علامه مولانا محرجلال الدین امجدی علیه الرحمة سے مودودی جماعت میں فرق ادر اس کی دین تغظیم و معاملات کے بارے سوال ہوا۔ تو آپ نے فرمایا۔ مودودی جماعت اور جماعت اسلامی ہند میں کوئی فرق نہیں کہ عقائد و خیالات کے اختبار سے بید دونوں جماعتیں ایک ہیں۔ علمائے المسنت نے تعمیمات وغیرہ کی کفری عبراتوں کے سبب اس جماعت کے بانی ابوالاعلی مودودی کو کا فرقرار دیا ہے۔ جس کی تفصیل مفتی محبوب علی خان علیہ الرحمہ کے رسالہ 'مودودی عقائد معروف کفریات' میں تفصیل مفتی محبوب علی خان علیہ الرحمہ کے رسالہ 'مودودی عقائد معروف کفریات' میں ہے۔ (ماخوذ فاوی فیض الرسول جلداول ص 45)

#### حواشي

(1) آیت کریمہ قبل لااجب فیسما او حسی الی محوماً علی طاعم یطعمه میں کھانے کی صرف چار چیزوں میں حرمت کا حصر ہے جن میں کانہیں اور سور کا گوشت ہے۔ چہ بی گردے ، تلی ، کلجی ، کھال نہیں ، اور ان کی حرمت میں کوئی شیح صرح حدیث بھی نہیں اور ہوتو آیت کا ردنہیں کر سکتی لہذا غیر مقلد دھرم میں بیسب چیزیں حلال شیر مادر ہیں۔ نیز اس کے علاوہ ان کے فاوئ ہے اور بھی کانی چیزیں حلال ہیں۔ ملاحظہ ہوں۔ فاوئی ہے اور بھی کانی چیزیں حلال ہیں۔ ملاحظہ ہوں۔ شاوئی ہے اور بھی کانی چیزیں حلال ہیں۔ ملاحظہ ہوں۔ شاوئی ہے اور بھی کانی چیزیں حلال ہیں۔ ملاحظہ ہوں۔ شاوئی ہے اور بھی کانی چیزیں حلال ہیں۔ ملاحظہ ہوں۔ شاوئی ہے کھانا بجو کان ہے کھانا بجو کان ہے کھانا بجو کان ہیں۔ ملاحظہ میں میں ہے گلا ہیں۔ میں ہیں۔ شاوئی ہے گلا ہیں میں ہیں۔ شاوئی ہیں۔ شیر کو کو طبعا کر وہ ممنوع ہیں۔ شیر میں میں ہیں۔

( فآویٰ ستاریہ، جلد دوم ص 21 )

الم المنتسب لیعن محوه حلال ہے'۔ (''تغییر ستاری'' ضمیمہ و، ص 426)

" موه مجمی حلال ہے

("محيفه المحديث كراجي 16 ذيقعد 1385 ه ص 22)

🖈 "مباح ہے کھانا سوسار یعنی محوہ کا" ("نقتہ محمدیہ" جلد پنجم ص 123)

الل الغت ضب كاترجمدسوسار (مكوه) بى لكمت بين ـ الله

("نْ نَاوِيٰ ثَائِيَ" بِ2 ص 172)

🖈 " " وه نوما كول اللحم حلال ہے" ( فقاوىٰ ثنائيہ "مطبوعہ بمبئى جلد دوم ص 172 )

" محور بے کا موشت طال ہے' کا موشت طال ہے'

(''صحيفه المحديث' كراچى 16 زيتعده 1385 هر 22)

میں تبلیغ اسلام کی اور علاقے فتح کئے۔ کیا وہ غیر خالص اسلام کی تبلیغ کرتے رہے۔ ڈرواس واحد تہار کی گرفت سے جن کے حضور اعضائے بدن بھی گواہی ویں محے۔ان ویکر کاغذی و ذیلی ممراہ جماعتوں تح یکوں کا تعارف ہماری کتاب ''پیچان باطل' میں ملاحظہ ہو۔

#### ڈ اکٹر عثانی تو حیدی کے عقائد:

اس کے عقائد باطلہ و کفریہ حکومت تک پہنچائے گئے اور اپنے ان فاسد خیالات کی وجہ سے واجب القتل قرار دے کر درخواست دی گئی کہ حکومت اسے تختہ دار پر لئکائے مورز نے اسے بلایا کہ ایک دفعہ اسے رجوع کے لئے کہا جائے تو اس نے رجوع کی بجائے مورز نے سامنے پاگلوں جیسی با تیں کرنا شروع کر دیں تو مورز نے اسے پاگلوں جیسی با تیں کرنا شروع کر دیں تو مورز نے اسے پاگل کہہ کراٹھا دیا محر .....اس کے باوجوداس کے شیطانی چیلوں اور اس دجال زمانہ کی پیروی کرنے والوں نے مختلف کتا بچوں وغیرہ کی شکل میں اس عقید سے و خاصا بھیلایا۔

کہلی صدی کے علاوہ ہاتی تمام مسلمانوں کومشرک ، مزارات کو بت کدے اور استحاب مزارات کو بت کدے اور استحاب مزارات سے توسل اور استمد او کے قائلین کومشرک کہتے ہیں۔ واکٹر عثمانی کی گرفت:

علائے کراچی میں لوگوں کو تقاریر کے ذریعے اس کے خیالات سے آگاہ کیا اور جوابا رد کیا جس میں مولانا عبدالتواب صدیقی احجروی لا ہور دام ظلم نمایاں ہیں۔ حضرت علامہ مولانا رانا محمد ارشد قادری رضوی نے مسعود عثانی کی خرافات کا علمی محاسبہ بصفحات 250 لکھ کراس کے باطل نظریات کا خوب خوب رد کیا ہے۔ ملاحظہ ہو'' مسعود عثانی کی خرافات کا علمی محاسبہ'' مطبوعہ مکتبہ تعلیم و تربیت دربار مارکیٹ لا ہور مطبوعہ مکتبہ تعلیم و تربیت دربار مارکیٹ لا ہور

دونوں طرح حلال ہیں)۔

("بدور الاحليم 333/عرف الجادئ" ص 238)

ای طرح کافر کے ہاتھ کا ذرج کیا ہوا جانور بھی طلال ہے' ("نزل الا براز 'جلد 3 مس 78)

ت کافرکاذبیمطلال ہے۔

(''اخبارا لمحديث' امرتسر 9 ممّى 1919 و 28 جولائى 1922 و)

- (2) روضه تدييمديق حسن بمويالي ص 12
  - (3) مميمه النير الشهائي صفحه 36 34
- (4) قبال الله تعالى فاسئلوا اهل ذكر ان كنتم لا تعلمون o قل اطيعو الله واطيعو الرسول واولى الامر منكم واتبع السبيل من اناب الى 0
- (5) جو کھے میہ کہہ دیں کہ قرآن وحدیث سے ٹابت ہے ان کے جاہلوں پر اس کا ماننا فرض ہے۔
- 6) بخاری مسلم فلاں فلاں نے بیر حدیث روایت کردی میچے ہوگی ۔ یجی ثانی ، دار قطنی ، فلاں فلاں نے راوی کو ضعیف کر دیا۔ اگر چہ یجی وغیرہ تک سند خود مقطوع ہے وہی ابن حجر قال کہد دیا سند میچے ہے۔ رووی کہا ضعیف ہے۔ بیر مسلم میری تقلید جامد ہے جس پر اللہ تعالی نے کوئی سند نہ اتاری قرآن و حدیث اس کا جوت نہیں۔
- (7) وما يتبع اكثرهم الاظن ان الظنى لايغنى من الحق شياً وقال تعالى المتبع و الألطن لاينسى من الحق شياً وقال لن عنى و لا تقف ما ليس لك به علم ـ

- المعدد ا
  - 🖈 "طلل ہے کھانا گورخر (جنگلی گدھے) کا''۔

(''نقة محمريه'' جلد پنجم ص123)

🖈 " کھوا حلال ہے' (''تغییرستاری'' منمیمہد،م 426)

🖈 " مجمود حلال ہے' (''فآویٰ ثنائیہ''مطبوعہ لاہور، جلداول ص 598)

ان تینوں (کھوا، کوکرا اور کھونگا) ہے شرع شریف نے بندنہیں کیا ابندا طال بین " " "ان تینوں ( کھوا، کوکرا اور کھونگا) ہے شرع شریف نے بندنہیں کیا ابندا طال بین "۔ (فاوی ثنائیہ مطبوعہ لا ہور، جلد اول ص 557)

ال الم المبدادر سنك بشت (كهوا) ال آيت كے ماتحت نبيں، ندكوكى حديث المرتبر ان كى حرمت كى مجمع ياد ہے، اس لئے طلال ہے '۔ (اخبار المحدیث امرتبر 20 دمبر 1904 م م 100)

ا ماہنا (کرلا) کی حرمت کی دلیل میرے علم میں نہیں۔ (''اخبار الجحدیث' امرتسر 12 اپریل 1929ء)

> الله می جودریایا تالاب می خود بخود مری مو، طلال ہے۔ (''اخبار المحدیث' امرتسر 6 ستمبر 1918ء)

> > الم مجمل كرسوا دريا كرسب جانور طلال بير

("اخبارا لمحديث امرتسر 4 متبر 1931 و11 ديمبر 1931 و)

حل جسمیع حیدوانسات البحو حتی کلبه و خنزیوه و ثعبانه۔ (سب دریائی جانورطال ہیں یہاں تک اس کا کتا، سوراورسانپ بھی طال ہیں)۔ (''نیل الاوطار'' قاضی شوکانی، مطبوعہ مصرجلداول میں 27)

الم "وطل ست از بحرے انجے زندہ و مردہ کرفتہ ' (دریائی جانور زندہ اور مردہ کم

#### تنبيه

مسلمانوں تم نے دیکھا ہے ہے میراہ فرقے اور بہ ہیں ان کے ساختہ خدا ما قدروالله حق قدره ادرایک عام بات ہے ہیک کفرکیا ہے۔اس بات کی تکذیب جو بالقطع واليقين ارشاد اللي عزوجل ہے۔ اب بية تكذيب كرنے والا أكر اسے ارشاد اللی عزوجل نہیں مانتا تو ایسے کو خداسمجما ہے۔جس کا بدارشاد نہیں حالانکہ خدا وہ ہے جس کا بیارشاد ہے تو اس نے خدا کو کہاں جانا اور اگر اس کا ارشاد مان کر تکذیب کرتا ہے۔توالیے کو خداسمجما ہے۔جس کی بات جھٹانا روا ہے اور خدا اس سے باک اور بلند ہے تو اس نے خدا کو کب جانا حاصل وہی ہوا کہ اتخذالهد هوند اور یہاں سے ظاہر ہوا کہ اس جہل باللہ میں زے دہریوں کے بعد جوسرے سے وجود خدا کے منکر ہیں۔سب سے بھاری حصدان وہابیوں اسمعیلیو بخصوصاً دیو بندیوں کا ہے کہ اور کا فر تو اس سے کافر ہوئے کہ انہوں نے خدا کو جمٹلایا خدا کوعیب لگایا مکر ان میں ایبا کھلا ب باک مشکل سے نکلے گا جوائی زبان سے خود ہی کہے کہ بال بال اس کا خدا جموثا ہونے اور نہصرف جھوٹ بلکہ ہرسۇ سے سے سر سے عیب ہرنایاک سی نایاک محند کی میں سننے کے قابل ہے۔ یہودی نفرانی بھی شایداسے کہتے جمجکیں سے بدوموئی دھائی دیدے کی صفائی انہیں صاحبوں کے جصے میں آئی کہ اسینے معبود کے گذاب عیبی آلودہ ہونے کو دھڑے سے جائز کریں اور اس برتحریریں کریں تکھیں جھاپیں ای بر کمال اسلام کا مدار جانیں۔

#### تنبيهه ..... تنبيهه ..... تنبيهه .....

ان چنداوراق میں جو کچھ ہوا کتب ورسائل فقیر و امحاب فقیر میں بحدہ تعالی مبسوط مبر بن بی مسلمان انہیں حروف کو یا در میں تو ضرور منرور ان تمام بے دینوں کے سامے سے بیس ان کی پر چھا کیں سے دور بھا کیس ان کے نام سے کھن کریں ان کے سامے سے بیس ان کی پر چھا کیں سے دور بھا کیس ان کے نام سے کھن کریں ان کے

قال الله وقال الرسول کے تمریح جال میں مت مجنسیں تو اعونہ تعالی یہبیں روثن ہوا۔ اور انشاء اللہ الكريم اور انشاء اللہ الكريم انشاء اللہ الكريم فی الآخرہ۔

کل کے دن پر وہ برافکن ہو لینی ثابت رکھے گا۔اللہ ایمان والوں کوخل دین پر دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں ۔

والله قديروالله غفور رحيم. والله الحمد اليه الصمده وصلى الله تعالىٰ على خير خلقه محمدو اله واصحبه وابنه وحزبه اجمعين ٥ آمين والحمدلله رب العالمين.

0000

#### (۱۳) کسی مخلوق سے جدانہیں کہ اس میں اور مخلوق میں مسافت کا فاصلہ ہو۔

- (۱۴) اُس کے لئے مکان اور جگہیں۔
- (۱۵) اُٹھنے بیٹنے اُڑنے چڑھنے چلئے تھر نے وغیر ہاتمام عوارض جسم وجسمانیات سے منزہ ہے۔

(ملخصاً و ماخوذ توارع القهارص 3 - 2 از امام ابلسنت )

امام اہلسنت نے اکابرین علاء اہلسنت کی متابعت میں رب اعلیٰ کے بارے مختصراً مگر جامع بامعنی الفاظ میں تحریر کیا ہے۔ نیز اپنے رسالہ نافعہ ' اعتقاد الاحباب فی الجمیل واللہ ل واصحاب' میں بھی رب سجانہ تعالیٰ کے بارے عقیدہ اہل سنت الجمیل واللہ ل واصحاب' میں بھی رب سجانہ تعالیٰ کے بارے عقیدہ اہل سنت الناظ میں لکھا ہے۔

(نوٹ:۔ بندہ نے عرصہ آٹھ ماہ قبل اس رسالہ کومع تشہیل تحشیہ شائع کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اور اس کا آسان نام''عقائد اہل محبت'' تجویز کیا) ملاحظہ ہو۔

### رب سبحانہ وتعالی کے بارے اہل سنت کے عقائد

- (۱) الله تعالى برعيب ونقصان سے پاك ہے۔
- (۲) سب اس کے مختاج ہیں وہ کسی چیز کی طرف کسی طرح کسی بات میں اصلا اختیاج نہیں رکھتا۔
  - (س) مخلوق کی مشابہت سے منزہ ہے۔
- (۳) اُس میں تغیر نہیں آسکا ازل میں جیسا تھا دیسا ہی اب ہے اور دیسا ہی ہمیشہ ہیں جیسا تھا دیسا ہی اب ہے اور دیسا ہی ہمیشہ ہمیشہ رہے گا ہے بھی نہیں ہوسکتا کہ پہلے ایک طور پر ہو پھر بدل کر اور حالت پر ہوجائے۔
  - (۵) وه جسم نبیل جسم والی کسی چیز کواس سے الکا بونہیں۔
- (۲) اُے مقدار عارض نہیں کہ اتنا یا اُتنا کہہ سکیں لمبایا چوڑا یا دلدار موٹا یا پتلا یا بہت یا تعوڑا یا تاپ یا گنتی یا تول میں برایا جھوٹا یا بھاری یا ہلکانہیں۔
- (2) ووشکل ہے منزہ ہے پھیلایا سمٹا کول یا لمبا بھونا یا چوکھونٹا سیدھا یا ترجھا یا اور سمسی صورت کانہیں۔
- (۸) حدوطرف و نہایت سے پاک ہے اور اس معنے پر نامحدود بھی نہیں کہ بے نہایت پھیلا ہوا ہو بلکہ بیہ معنے کہ وہ مقدار بے نہایت کے لئے۔
  - (9) وہ کسی چیز سے بنانہیں۔
  - (۱۰) اس میں اجزایا حصے فرض نہیں کر سکتے۔
- (۱۱) بہت اور طرف ہے پاک ہے جس طرح اُسے دلینے بائیں یا ہے جہیں کہہ سکتے یو ہیں جہت کے معنے برآ مے پیچے یا اور بھی ہرگز نہیں۔
  - (۱۲) و محمعلوق ہے مل نہیں سکتا کہ اُس سے لگا ہوا ہو۔

#### حواشي

لے اس کے افعال علت وسبب کے مختاج نہیں۔

ع انسان این ہرکام میں جوارح یعنی اعضائے بدن کامختاج ہے۔اللہ تعالی جہم سے پاک ہے۔مولانا سردار احمد رحمتہ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے کہ اللہ تعالی کیلئے مخص یا شخصیت کا لفظ منع ہے چونکہ مخص کا ایک معنی امجرا ہواجسم کے ہیں۔

سے دہ کی مخلوق سے مل نہیں سکتا کہ اس سے لگا ہوا ہے کسی مخلوق سے جدانہیں کہ اس میں اور مخلوق میں مسافت کا فاصلہ ہو۔ (ضرب قہاری)

سے وہ تی ہے،خودزندہ ہے اور سب کی زندگی اس کے ہاتھ میں ہے۔ جب جا ہے زندہ کے اس کے ہاتھ میں ہے۔ جب جا ہے زندہ کر کے جب جا ہے موت دے کرے جب جا ہے موت دے کرے جب جا ہے موت دے کا مو

ے اس کا کلام بھی قدیم ہے اور بغیر آواز کے ہے۔ قرآن حکیم اس کا کلام ہے اور بغیر آواز کے ہے۔ قرآن حکیم اس کا کلام ہے اور بیٹلو تنہیں۔ ائمہ احناف کے نزدیک اس کو مخلوق کہنے والا کا فرہے۔

لا الحنا بینمنا ارتا چرمنا کمیرنا سب عیب ہے۔ بیجم کے ساتھ ہے، وہ جسم سے پاک ہے جہل کی نبست بھی عیب ہے مثلا ایک گانے والا کہتا ہے کہ'' حینوں کو آتے ہیں کیا کیا بہانے جسے خدا بھی (معاذ اللہ) نہ جانے ہم کیا جائے'۔ بیکلہ کفریہ ہے۔

-100 6

<u>۸</u> مدِ مقابل۔

و کتنا، کیما، کوئی تصور و قیاس نہیں کر سکتے۔ ایک عدیث پاک میں ارشاد ہوا کہ تنا، کیما، کوئی تصور و قیاس نہیں کر سکتے۔ ایک عدیث پاک میں ارشاد ہوا کہ تنف کروا فی خاته الله و لا تفکروا فی خاته الله کی خات کے بارے سوچ بیمار (جبتو) نہ کروورنہ بارے سوچ بیمار (جبتو) نہ کروورنہ

#### عقیدہ اولی: (پہلا) ہرعیب سے پاک

حضرت حن سجانهٔ و تبارک و تعالی شانهٔ واحد ہے نه عدد سے خالق ہے نه علت کے نعال ہے، نہ جوارح کے ہے قریب ہے نہ میافت سے ہلک بے وزیر والی بےمثیر حیات کے وکلام صحیح وبصر وارادہ قدرت وعلم و غیر ہاتمام صفات کمال سے ازلاوابدأ موصوف اور تمام شیون وشین و عیب<sup>3</sup> سے اولا وآخرا بری۔ ذات پاک اس کی ندمج و ضد کو شبہ ومثل و کیف و کم فوشکل وجم و جہت و مکان شوامدوز مان سے منزہ نہ والد ہے نہ مولود نہ کوئی شے اس کے جوڑکی اور جس طرح ذات ِ کریم اس کی مناسبت و ذوات سے مبرا ای طرح مفات ِ کمالیہ <del>"</del> ال کی مشابہت مفات ہے معرا "اورول کے علم وقدرت "اکواس کے علم وقدرت سے فقط ع ل م ق درت میں مشابہت ہے اس سے آ کے اس کی تعالی و تکبر اللہ کا سراپردہ لک مسی کوایے میں بار سی نہیں دیتا۔ تمام عز تیں اس کے حضور بہت اور سب ستیاں اس کے آ کے نیست کیل شیء هالک الاوجهه وجود واحدموجود واحد باتی سب اعتبارات مل بیر۔ ذرات اکوان فل کو اس کی ذات سے ایک نبت مجہولتہ الكيف بي بي بي كاظ ميمن وتوكوموجود دكائن كها جاتا بادراس كة فأب و جودہ کا ایک پر تو ہے کہ ہر ذرہ نگاہ ظاہر میں جلوہ آرائیاں کررہا ہے اگر اس نسبت پر تَو سے قطع نظر کی جائے تو عالم ایک خواب بریشال کا نام لے ہو کا میدان عدم بحت کی طرح سنسان الميموجود واحد ہے نہ وہ واحد جو چند کی طرف محکیل اللے یائے نہ وہ واحد جو بتهت طول عینیت اوج وحدت سے طیض اثنییت میں آئے مسوولا موجودالاهو آیه کریمه سبحنه وتعالیٰ عما پشرکون ٥ جس طرح شرک فی الالوہینہ کورد کرتی ہے یو ہیں اشتراک فی الوجود کی نفی فرماتی ہے۔ غيرتش غير درجهال نه كذاشت لاجرم عين جمله معني شد

كيانبت مويكتي ہے۔ (ملفوظات اعلىٰ حضرت)

کے علویت و کبریائی۔

ال مقام، بارگاه شابی -

کے وہاں دخل اندازی کا تصور ہی نہیں۔

۱۸ عارضی و فانی (اعتبار شیجئے تو موجود ورنه معدوم)

ول عالم موجودات كى تخليقات

بع جس کی کیفیت سمجھ میں نہیں آ<sup>سکتی</sup>۔

اع وران، اجاز۔

۲۲ جیسا کہ انسان واحد یاشکی واحد کہ گوشت پوست وخون واستخوان وغیرہ اجزا وابعاض سے ترکیب پاکر مرکب ہوا اور ایک کہلایا۔ اور بیجم کی شان ہے اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔

سی کداس کی ذات قدی مفات پر بیتہت لگائی جائے کہ وہ کسی چیز میں طول کے ہوئے ہوئے کہ وہ کسی چیز میں طول کے ہوئے ہوئے ہے یا اس میں سائی ہے یا کوئی چیز اس کی ذات احدیت میں طول کی ہے اور اس میں پوست ہے۔ (معاذ اللہ)

سمع دوئی اور اشتراک کی پہتیوں میں اتر آئے۔

اس كتاب كے مطالعہ سے انشاء اللہ العزيز بدواضح ہوجائے گا كداعلى حضرت عليه الرحمة الله حتال كا كرائل حضرت عليه الرحمة الله حتادر كھتے تھے اور اس كے بعد قوارع القہار مع تسميل و تحشيه كے بدية قارئين ہوگی۔

كملا ومن بهكا دے كا\_(العياذ بالله تعالى)\_

اس کے لئے مکان (جگہ) نہیں کہ ادھر رہتا ہے (معاذ اللہ) وہ ہر جگہ اپنے علم وقد رت ہے موجود ہے۔ بعض لوگ کتے ہیں کہ اوپر خدا نیچتم یہ بھی کلمہ کفریہ ہے، اوپر والا جانے، یا انصاف کرنے والا اوپر جیٹا ہے یا بچہ کو اپنے معبود حقیق کا تعارف اس طرح کرایا جاتا ہے کہ اللہ کہاں ہے؟ پھر اسے آسان کی طرف اشارہ کر کے کہا جاتا ہے کہ ادھر یا اوپر ہے۔ معاذ اللہ وہ خدا کے بیجی رہتا ہے اور بعض علاء نے اسے کفر قرار دیا ہے۔ اس سے تو بہ بھی کریں۔ انشاء اللہ وہ غور الرجيم معاف فرما دے گا اور مزید بجھ عطا فرمائے کریں۔ انشاء اللہ وہ غور الرجيم معاف فرما دے گا اور مزید بجھ عطا فرمائے کا۔ اللہ تعالی کے لئے مکان ماننا کفر ہے۔ فیا گی قاضی خان میں ہے آگر کی نے کہا کہ خدا آسان پر جانتا ہے کہ میرے پاس پھونہیں وہ کا فر ہوگیا۔ اس نے تو بہ واجب۔ (۱۲ منہ)

وہ ذات قدیم ہے۔ زمانہ میں نہ ہونے سے مرادیہ ہے کہ زمانہ اسے اعاطہ نہیں کرسکتا اس کا وجود کسی زمانہ پر موقوف نہیں جب زمانہ نہ تھا، وہ موجود تھا۔ وہ اب بھی موجود ہے اور جب زمانہ نہیں ہوگا پھر بھی موجود ہوگا۔ وہ زمانہ میں نہیں۔

ال جس طرح اس کی ذات قدیم اس طرح اس کی مفات کمالیہ بھی قدیم از لی و ابدی ہیں۔

س پاک

ائر تمام اولین و آخرین کاعلم جمع کیا جائے تو اس علم کوعلم الی سے وہ نبت برگز نبیں ہوسکتی جو ایک قطرے کو کروڑ ویں حصہ کو کروڑ سمندر سے کہ بیہ نبیت متناہی کی متناہی کے ساتھ ہے اور وہ غیر متناہی ۔ متناہی کو غیر متناہی سے

https://archive.org/details/@madni\_library

|                                   | 295                      |  |
|-----------------------------------|--------------------------|--|
| مفتى محمر انوار القادري النوري    | عنداللدالاسلام           |  |
| علامه مشتاق احمد نظامی            | خون کے آنسو              |  |
| علامه غلام محمر بن محمد الور      | مغتاح الفلاح             |  |
| مولانا محمد بوسف كوثلوى           | دلائل المسائل            |  |
| مولانا حافظ محمد عبدالستار كوثلوى | مرآ ة التصانيف           |  |
| مولا نامفتي احمد بإرخان تجراتي    | خطبات نعيميه             |  |
| مولا نامفتی احمد بارخان مجراتی    | شان حبيب الرحمٰن         |  |
| علامه جم الغني                    | غدابب اسلام              |  |
| مولانا ديدارعلى شاه الورى         | ميزان الاديان            |  |
| مولانا هيم الدين مرادآ بادي       | احقاق                    |  |
| علامه مولانا محمر عمراح محروي     | مقیاس و مابیت            |  |
| علامه مولانا محمر عمراحچروی       | مقیاس نبوت               |  |
| علامه مولانا محمر عمراحچروی       | مقياس خلافت              |  |
| مولا نا ضياء الله قادري           | ومإلى توحيد              |  |
| مولا نامحمرشهاب الدين رضوي        | تاديخ جماعت دضائے مصطفے  |  |
| مولا نامحمود احمر قادري           | تذكره علمائ ابلسنت لابود |  |
| علامه پیرزاده اقبال احمه فاروقی   | تذكره علمائے لا مور      |  |
| ابوالحنات شاه صاحب                | تغيرحنات                 |  |
| اجمل حسين قادري                   | يادِ برہان               |  |
| اجمل حسين قادري                   | فرق خبيث وطيب            |  |
|                                   |                          |  |

# کمابیات جن کتب اہلسنت سے مدد لی مئی۔

| تالف           | نام كتاب            | نمبرشار |
|----------------|---------------------|---------|
| از امام ایکسدت | فآویٰ رضویه جلداول  |         |
| ازامام ايكسبت  | فآوی رضویه جلد پنجم |         |
| ازامام ايكسنت  | فآوى رضوبه جلد ششم  | 40      |
| ازامام ابلسنت  | فآوى رضوبه جلدتم    |         |
| ازامام ابلسنت  | فناوی رضویه جلد دہم |         |
| ازامامالمسنت   | اعتقادالاحباب       |         |
| ازامامالمسنت   | قوارع القبار        |         |
| ازامام ابلسنت  | اظهارالحق الحلى     |         |
| ازامام ابلسنت  | فآوى الحرمين        |         |
| ازامام ابلسنت  | سبحان المسبوح       |         |
| ازامام ابلسنت  | الامن والعلى        |         |
| ازامام ابلسنت  | شرح المطالب         |         |
| از امام ابلسنت | ازالدائعار          |         |
| ازامام ابلسنت  | الاستمداد           |         |
| ازامام ايلسنت  | الصمصام             |         |
| مفتی اعظم ہند، | ملغوظات اعلى حضرت   |         |

| مولانا سردار احمد قادری رضوی           | تبعره ندجبي                 |  |
|----------------------------------------|-----------------------------|--|
| مولانا سردار احمد قادری رضوی           | مودودی عقیدے                |  |
| مولانا محمد مدنى مسجحوج حجوى           | دستور جماعت اسلامی مند      |  |
| مولانا محمد مدنی مچھوجھوی              | اسلام كانضورالمهد اورمودودي |  |
| مولانا محدمدنی مچھوچھوی                | نظريه عبادت اورمودودي       |  |
| مولانا صوفى اللدونة                    | دستور جماعت اسلامی مند      |  |
| مولاتا صوفى اللدونة                    | اسلام کے بدرین دشمن         |  |
| مولانا صوفى اللدونة                    | حدیث مجدد اور مودودی        |  |
| علامه محمد شفيع اوكا ژوى               | مودودی اور اسلام            |  |
| علامه مشتاق احمد نظامی                 | جماعت اسلامی کاشیش محل      |  |
| علامه ارشد القادري                     | جماعت اسلامی کا تقیدی جائزه |  |
| مولا ناعلی حسین مدنی                   | رد تجدیداحیائے دین          |  |
| علامدسيداحدسعيدكاظمى                   | آ ئىنەمودود يت              |  |
| مولانا ابوداؤ ومحبيصا دق               | دو جماعتیں                  |  |
| مولانا ابو داؤ دمجمه مها دق            | مودودی حقائق                |  |
| زىرىر پرستى مولانا ابو داؤ دمحمه مساوق | رساله رضائے مصطفیٰ علیقے    |  |
| حافظ عطا الرحمٰن ايم ا_                | سيرت مدد الشريع             |  |
| مولانا قطب الدين برجم حاري             | ويدكا بعيد                  |  |
| مولانا قطب الدين برجم جإري             | د يو بندكى شوخى             |  |
| مولانا قطب الدين برهم جاري             | د یا نند کی هیخی            |  |
|                                        |                             |  |

| <br>                                |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| ہمار ہے دوست                        | اجمل حسين قادري             |
| پېچان باطل                          | اجمل حسين قادري             |
| ممرابی کے چندرہنما                  | اجمل حسين قادري             |
| ند بس شیعه                          | خواجه قمر الدين سيالوي      |
| انوارقمريه                          | علامه قارى غلام احمد سيالوي |
| فآوى مصطفوبيه                       | ازمفتی اعظم ہند             |
| فناوي فيض رسول                      | ازمولانا فيض رسول امجدى     |
| فآوي مظهريه                         | ازمفتی مظهراللد دہلوی       |
| فآوی حدیثیه                         | از ابن حجر کمی              |
| تحفئه اثناعشريه                     | شاه عبدالعزيز محدث وہلوي    |
| حیات فضل حق خیر آبادی               | محترمه ڈاکٹر قمرالنساء      |
| البريلوبه كاتنقيدي جائزه            | علامه شرف قادري             |
| شخشے کے کھر                         | علامه شرف قادري             |
| المام احمد رضااب الدغيرول كى نظريس  | علامه شرف قادري             |
| كلم على ولى الله غلط ہے             | مولانا محمضع قادري          |
| ایک اہم نوی                         | مولا ناومى احرمحدث سورتي    |
| دارالعلوم منظرالاسلام اور دارالعلوم | مولا ناحسن على رضوى         |
| د يو بند                            |                             |
| سفيدوسياه                           | مولانا كوكب نوراني          |
| تبره علی انتذکره                    | محمه عالم امرتسرى           |
|                                     |                             |

## حواشی کے ماخذ غیراہلسدے کتب جن سے بالواسطداور بلاواسطدحوالے لگائے مجے ہیں۔

|               | ·                   |                    |                 |
|---------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| دين/ندهب/مسلك | نام كتاب            | دين أند بهب المسلك | نام كتاب        |
| مجوسيت        | أوستا               | آرىي               | ستيارتھ پرکاش   |
| عيسائيت       | المجيل متى          | عيسائيت            | الجيل بوحنا     |
| عيسائيت       | پولس کا خط          | عيسائيت            | الجيل لوقا      |
| عيسائيت       | مویٰ کی پہلی تتاب   | عيسائيت            | مسكلدكفاره      |
|               |                     | عيسائيت            | قدیم آبائی بزرگ |
| رافضيت        | حيات القلوب         | رافضيت             | انوارنعمانيه    |
| را قضيت       | فتوى مجتد تكھنو     | رافضيت             | بح الجوابر      |
| رافضيت        | جلا العيو ن         | رافضيت             | مجمع البحرين    |
| رافضيت        | رجال کشی            | رافضيت             | احتجاج طمرى     |
| رافضيت        | فروع كافي           | رافضيت             | اصول كافى       |
| رافضيت        | نائخ التواريخ       | رافضيت             | تذكرة آئمه      |
| قاديانيت      | ا یک غلطی کا از اله | قاديانيت           | تبليغ رسالت     |
| قاديانيت      | تذكرة اربعين        | قاديانيت           | دافع الوسواس    |
| قاديانيت      | تخفهٔ گولژوبیه      | قاد یا نیت         | مكتوبات احمريير |
| قاديانيت      | خطبهالهاميه         | قاديانت            | هيقته الوحي     |
| قاریانیت      | افادات قاسميه       | قاديانيت           | تطهيرالولياء    |
|               |                     |                    | 2 /4            |

| مولانا محدعالم امرتسرى  | الكادبيلي الغادبيه           |      |
|-------------------------|------------------------------|------|
| مولانا سيدسعيد الحن شاه | دعوت انصاف وعمل              |      |
| مولانا محمصديق ملتاني   | باطن ایخ آئینہ میں           |      |
| الإليان لتتان           | اشتهاربلتتان                 |      |
| مطبوعه بریلی            | پریان جا نگداز               |      |
| مولا نا الله بخش نيرَ   | مسلک اعلیٰ حضرت علائے ویوبند |      |
|                         | کی نظر میں                   | at . |
| مولا نامظفرا قبال قادري | راه حق                       |      |

| ناصبيت      | خلافت اورملوكيت        | ناصبيت     | مهيد كربلا اوريزيد |
|-------------|------------------------|------------|--------------------|
| ناصبيت      | سیدنا معادبیه کی       | ناصبيت     | تضرت معاویه کی     |
|             | تاریخی وشرعی حیثیت     |            | سای زندگی          |
| غيرمقلديت   | البصائز                | غيرمقلديت  | سوائح عمری مولوی   |
|             |                        |            | عبدالله            |
| غيرمقلديت   | الدراسات البيب         | غيرمقلديت  | الدرالكامنه        |
| غيرمقلديت   | ہدیۃ الہدی             | غيرمقلديت  | اعتصام سنه         |
| غيرمقلديت   | المحديث كاندب          | غيرمقلديت  | ن <b>ق</b> ه محرب  |
| خا کساریت   | اشارات مشرقی           | خاكساديت   | تذكره شرقى         |
| کیاژیت      | د من خالص              | خاكساريت   | خطبات لكعنؤ        |
| موروریت     | تمهيمات                | مودودیت    | رسائل ومسائل       |
| مودود یت    | ما بهنامه ترجمه القرآن | مودودیت    | كتكش               |
|             |                        | مودودیت    | تنقيحات            |
| د يو بنديت  | الا فاضات اليوميه      | د يو بنديت | من الظلمت الى      |
|             |                        |            | النور              |
| د يو بنديت  | معاشيات اوراسلام       | ديوبنديت   | نقص القرآ ن        |
| د يو بنديت  | تغيير ماجدى            | د يو بنديت | ایک اسلام          |
| ر دیو بندیت | مسلمانوں کا روشن       | د يو بنديت | سوائح قاسمى        |
|             | مستنعتبل               |            |                    |
|             |                        |            |                    |

| 1 1                 |                    |                     |                      |
|---------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| قاديانيت            | اعجاز احمدی        | قاديانيت            | دافع البلاء          |
| قاديانيت            | ضميمدانجام آكتم    | قاديانيت            | کشتی نوح             |
|                     |                    | قاد یا نبیت         | ازالداوبإم           |
| نيچريت              | حيات جاويد         | نيچريت              | آ خری مضامین         |
| نیچریت              | تغييرترجمان القرآن | نيچريت              | آ زاد کی کہانی ان کی |
|                     |                    |                     | ا پی زبانی           |
| پرویزیت (چکر الویت) | لغات القرآ ن       | پرویزیت (چکر الویت) | طلوع اسلآم           |
| رويزيت (چکر الويت)  | تبويب القرآ ن      | پرویزیت (چکر الویت) | مقفهوم القرآ ك       |
|                     |                    | رٍويزيت (چکر الويت) | مطالب الفرقان        |
| وہابیت              | الغيصلد الحجازبي   | ومإبيت              | تواريخ عجيبيه        |
| و بابیت             | رجمه قرآن وحيد     | ومإبيت              | موج کوڑ              |
|                     | الزمان             |                     |                      |
| ومإبيت              | فآوی ستار بیه      | ومإبيت              | عرف الجادى           |
| ومإبيت              | محيغدالجحديث       | وبإبيت              | فآوی ثنائیه          |
| ومابيت              | نيل الاوطار        | وبإبيت              | اخيارا لمحديث        |
| وبإبيت              | روضه ندبي          | ومإبيت              | يدورالابله           |
| ومإبيت              | نزل الايرار        | وہابیت              | مميرالير الشبابي     |
| وبإبيت              | ادلهالواميه        | وبإبيت              | اييناح الحق          |
| وبإبيت              | يجروزي             | وبإبيت              | ماه محرم اور موجوده  |
|                     | تقويت الايمان      |                     | مسلمان               |

#### حفاظت ایمان کا نسخه

- (1) اہل سنت و جماعت کے ساتھ ہمہ دفت وابستہ رہیں اور اہل سنت کے ماہین اختاہ فات (جو کہ موجب رحمت ہیں) کی وجہ سے مسلک کا ساتھ نہ چھوڑیں اور سن علماء و اولیاء کی غیبت اور ان برطعن وتشنیج ہرگز نہ کریں۔
- (2) باطل فرقوں وصلح کلی لوگوں کی دوئی، ان کی مجانس ومحافل ہے اجتناب کریں نیز ہرفتم کے دوست کی جانچ پڑتال کریں۔ نیز بدند ہب عالم کی بات ہرگز نہ سنیں خواہ وہ اپنے طقہ میں کتنا ہی معظم ہو، خواہ کتنا ہی دیل یا دنیاوی عبدے پر ہواس کے ساتھ میں کتنا ہی کے ساتھ چیں آئیں۔
- (3) اولاد کو بدعقیدہ لوگوں سے دین تعلیم نہ دلوا کیں وگرنہ ان کے باطل ندہب پر ہونے کا خدشہ ہے اور ای طرح ایصال تو اب جیسے عظیم تحا کف سے بھی محروم رہیں گے۔
- (4) بدند ہوں کے ساتھ شادی بیاہ ہرگز نہ کریں اگر چہ بیہ نیت ہو کہ انہیں اپنے مسلک پرلائیں گے۔
- (5) بدندہبوں کی کتب کا مطالعہ نہ کریں کہیں کم علمی کی بناء پر غلط بات نہ پھٹکی نہ پا جائے اور ان کی کتب کی تشہیر وتقتیم سے گریز کریں۔
- (6) اسلامی بہنیں بھی خیال کریں۔ بسا اوقات محلّہ کی عورتیں محفل میلاد کے نام پر بلا کر باطل نداہب کا پرچار کرتی ہیں۔اگر انیا ہوتو ایسی محافل ہیں شرکت نہ کریں۔
- (7) دنیاوی حسن پر فریفته موکرنسوانی (غیر) محبت سے بچیں وگرنه شیطان کسی طور یر بھی بہکا سکتا ہے۔
- (8) جنات کی دوئی، بے عمل اور جائل پیر، سفلی عملیات، چلہ جات نیز بغیرعلم کے

| د يو بنديت | נפ פוכ הגניה        | د يو بنديت | مولانا احسن    |
|------------|---------------------|------------|----------------|
|            | د يو بند            |            | نانوتوى        |
| د يو بنديت | ارواح ملاشه         | ديوبنديت   | کیل ہوسنی      |
| د يو بنديت | برابين قاطعه        | د بو بندیت | بهشتی زیور     |
| ديوبنديت   | ماهنامه جحل د بوبند | د بو بندیت | بلغته الحير ان |
| ديوبنديت   | فآویٰ رشید بیه      | د يو بنديت | امداد الفتاوي  |
| ويوبنديت   | تحذرالناس           | د يو بنديت | مرثيه كنكوبتى  |
|            |                     | و بو بندیت | دمالەتقەيس     |

#### عامی کتب

| فلسفهاسلام    | فيروز اللغات      | فربنک آ مغید      | ا بن خلکان      |
|---------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| انسأئيكوپيڈيا | کلچر کے روحانی    | تاریخ نیازی قبائل | تلميس ابليس     |
|               | عناصر             |                   |                 |
| غدا بهب عالم  | اسلام تیرا دیس ہے | نداہب اسلام کا    | غدا بهب اسلامیه |
|               |                   | تقابلى مطالعه     |                 |

تصوف ہے گریز کریں۔ ایسین

(9) الله تعالى كى نعمتوں بالخصوص نعمت عظمى دوارة ايمان وشرف امت محمدى كافتكر

(10) مرشد کامل سے بعت ضرور ہوں۔ (مید کامل کے لئے چارشرطیں ہیں)

(۱) شخ كاسلسله باتصال صحيح حضور اقدس ملى الله عليه وسلم تك ببنچتامو

(۲) شیخ سن سیح العقیدہ ہو۔ آج کل بہت کھلے ہوئے بددینوں بلکہ ہے دینوں حتی کہ وہابیہ نے مکاری نے لئے پیری مریدی کا جال پھیلا رکھا ہے۔ ہوشیار خبر داراحتیاط احتیاط۔

(m) عالم مورعقا كدائل سنت سع بورا واقف مور

(س) فاست معلن نه ہو۔ اتول: اس شرط پر حصول اتصال کا تو تف نہیں کے اور فاست کی محر پیرکی تعظیم لازم ہے اور فاست کی تو ہین واجب دونوں کا اجتماع باطل ہے۔

(ماخوز 'بيعت وخلافت' ازامام ابلسنت)

(11) ادائیگی فرائض کے ساتھ ساتھ کلمہ شریف کا ورداور زیادہ سے زیادہ درود پاک
پڑھیں بالخصوص نام اقدس ادا کرتے وقت اور سُن کرتو ضرور درود شریف
پڑھیں اور رجوع مرشد کومعمول بنائیں۔

(12) مسواک سنت انبیاء ہے اسے اپنا کیں۔ (علاء فرماتے ہیں کہ مسواک کے عادی کو وقت مرک کلمہ نعیب ہوتا ہے)۔

روسین سے دوسی رکھیں اور اولا د کو بھی مسلک حق پر قائم رہنے کی تعیمت و وصیت کریں۔

۔ (ماخوذ'' ہمارے دوست''از اجمل حسین قادری مطبوعدروحانی پبلشرز لا ہور)

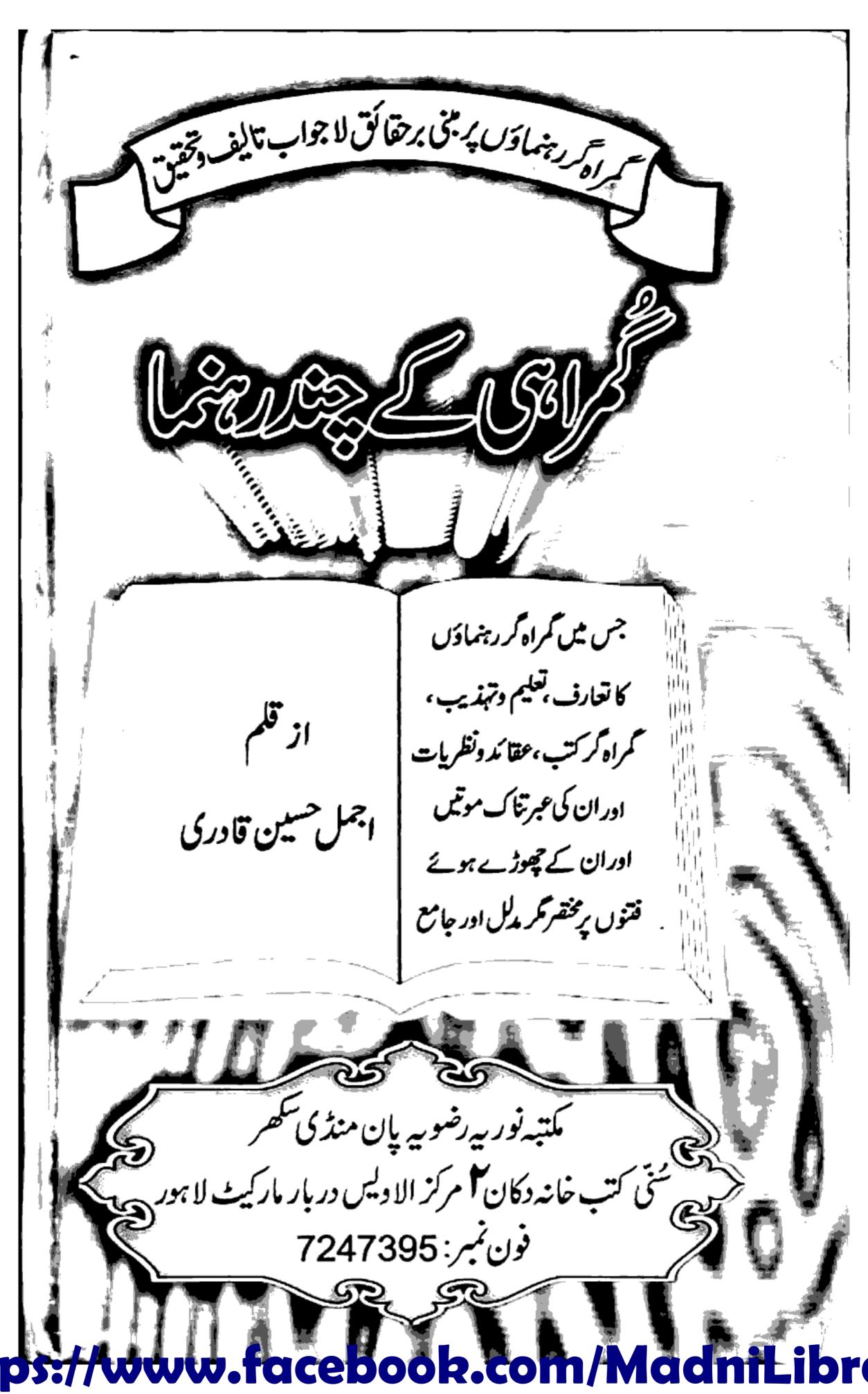